|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

PARTY - PRINTER AND MANY HAVE PECONOMINA 1 PRECE COMMAT 1 COLT-80).

55000

وها المناسلم جراجيوري

MAKTADA JAMIA LTD.



Lite State

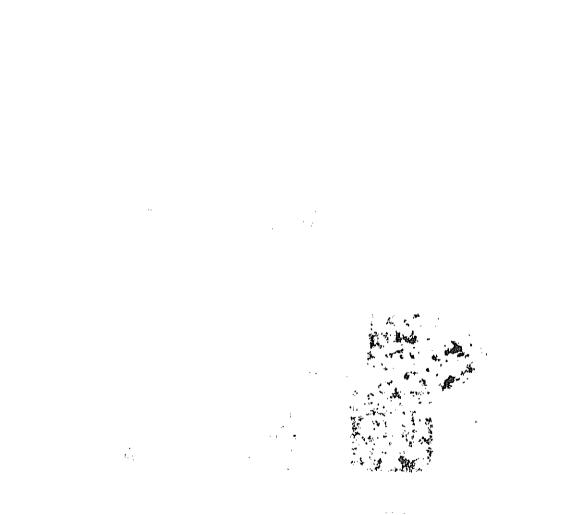

# 

جمعتریم مالیخ اسلام افر فرآن مولانا محماسلم جراجیوری



ملنباه عمليناه



URDU STACKE

4/25

الحيينة مركسس ، دېلي

## فهرسن مضائين تاريخ الأمنث جعشه فتم

|            |                       |            | · 5                         |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| صفحه بم    | مفتهون                | صفخه كمبر  | مضموك                       |
| hh         | حق خلاضت              | ۵          | رباچ                        |
| 44         | انتخامها كي لؤعيتين   | <b>4</b> ' | ليهيد                       |
| (VA        | مرکز د پنی            | 9          | تمعيمه                      |
| 01         | مركز كعب              | 9          | اسلامى نغلام                |
| <b>0</b> 4 | منهدريها كشيريك       | 1.         | رسالت '                     |
| 0 m        | سنى المهيب            | 11         | الشروربول                   |
| ١١٥        | بادشاب                | 10         | اقوال مفسرين                |
| OA         | صحابه کا سکوت         | 14         | دستورالعمل                  |
| 09         | داقعه بر کر ملا       | IA         | فرلببنه المربنث             |
| 4.         | بنی مردان             | 14         | حكومرشت                     |
| ۳۲۳        | بنی عتباس             | 77         | <i>عپر د</i> سال <i>ی</i> ث |
| 46         | ، اعلان خلافت         | 10         | خاتم النبيين                |
| 40         | بنی استریسے انتقام    | 14         | عرب جا بليبت                |
| 44         | علوبيه رير حنتي       | YA         | لعشيش                       |
| 44         | لفس زگریہ             | ۳,         | بهجرت                       |
| ۲۱۸        | امام مانكسا دالوحنيف  | ۱۳۱        | مدنیٔ زندگی                 |
| .70        | متصور کے لیار         | المهالط    | تنائخ التاج                 |
| 66         | نظام سلطنت            | ٣4         | إصلاح كاصرف                 |
| ۸.         | وارج                  | rz         | لعليم                       |
| AM         | موارج اوراميرمعا دسير | . 49       | طرلق اتعليم                 |
| Λ'n        | غوارج اور بني مروان   | 4          | طبقات صحاب                  |
| ٧٨         | مهاب بن ابی صفره      | ۲۲ .       | خلانت داشره                 |
| 14         | فوارج ادر بنی عباس    | m          | ببهلا اشخاب                 |
|            | Li.                   | ,          |                             |

| م فرنمبر | مضمون                                                 | صفح تمبر | مقنمون                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 144      | هرحبة                                                 | ^^       | خارجي مذبهيب                                 |
| 144      | بنيادى تجث                                            | A9       | كلمه محق                                     |
| ا بوسو ا | مرحبه اورسياست                                        | 9.       | تؤارج كمفرق                                  |
| 1 24     | مرحنه اورسیاست<br>امام الوحنیفه<br>علوم اسلامه<br>فقه | aı       | نوارج کےصفات                                 |
| 1 44     | عكوم اسكامسير                                         | 94       | جماعت نوارج                                  |
| 14.      | •                                                     | 90       | بنا ہی کے امیاب                              |
| 141      | فقة صحاب                                              | 94       | الشيم الشيم                                  |
| 144      | دائے کی اہمیت                                         | ]        | پزيربي                                       |
| 144      | مزامرب إراجه                                          | [4]      | أماميه                                       |
| 142      | عراقی ففته                                            | 1.4      | منصب اماميت                                  |
| 10.      | تقلبيب                                                | 1.9      | دمگیرست بیسی عقامدُ                          |
| 101      | تشيعي فقتر                                            | 11.      | رحیت<br>تقیی                                 |
| 104      | خلاصه                                                 | 11-      |                                              |
| 104      | حكومت البي                                            | ۱ ۱۱۲    | جماعت مشيد                                   |
| 1011     | عهر بنی امیه                                          | 111      | مشيعه پرسختياں                               |
| 104      | التنبياد                                              | 110      | معتز لم                                      |
| 104      | قهروغلب                                               | 114      | اصول خمسه                                    |
| 100      | ببيت المال                                            | HA       | صفات معتزله                                  |
| 104      | ہوس زر                                                | 114      | معزز لها ورخلفا ر                            |
| 104      | منی عباس                                              | 14-      | مامون عباسی                                  |
| 109      | خلفا رعثما تبه                                        | ואו      | فتن <sup>،</sup> خَلَق فَرْآن<br>قوضیح مسُله |
| 109      | موتوره حالت                                           | 140      | توهيج مشك                                    |
| 141      | موجوره حالت<br>زهنی تشتت<br>خانمرکتاب                 | 11/4     | فنا تحارباب                                  |
| 1414     | حائمته كتاب                                           | 111      | معتروله کے بعد                               |
|          |                                                       | }        |                                              |
| ı        |                                                       | 1 1      | •                                            |

### ليمالثاراتمن الرحيم

المحمدلللدوکھی ۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ۔ امّا بوئر الائرت کومکس کے ہوے ایک مرتب گررگ ، اس درمیان میں بار با برخانہ س ہوئی کہ ارس بوری ناریخ پر فرآئ زوائیدنگاہ سے ایک تنقیدی نظر ڈائی جا ہے ''اکہ اُٹرت کومعلوم ہوجائے کہ آج جن جن مصائب و آلام میں دہ گرفتار ہے وہ اس کی کون کون غلط کارلوں اور قرآن کی مخالفتو کے نتا رکج ہیں ۔ لیکن بیسوپ کرکہ سلمان بالعموم قرآن سے دور ہوگئے ہیں ۔ نیز اپنے ماضی کو غظرت اور تاریخی شخصیتوں کوعزت کی دیگاہ سے دیر ہوجائے کہ ہیں ، اور ماضی کو غظرت اور تاریخی شخصیتوں کوعزت کی دیگاہ سے دیر میں ہم جی اور تاریخی شخصیتوں کوعزت کی دیگاہ سے دیر کھا تھا۔ مگر سا تھ ہی صغیر کا برتفاضا میں مختا کہ قرآن کو الٹر سے اس کے دور سے کہ اس کی مرضیٰ میں ہم جیس اور اپن غلطیوں کو جانچ کران کی اصلاح کریں ، اس لیے اس کے طالب علم پر بیر فرم داری عائم "ہوتی کو جانچ کران کی اصلاح کریں ، اس لیے اس کے طالب علم پر بیر فرم داری عائم "ہوتی سے کہ اس کے ذریعے سے اپنی فہم کے مطابق صحیح راستہ دکھا نے کی کوشش کرے ایس حرب سے سے بالاخر ایک فرافی مربی نہ میں کام کے لیے تیار مونا ہمی بڑا۔ خاص کرائی حالت وجہ سے بالاخر ایک اور ایک اور ایک کام کے لیے تیار مونا ہمی بڑا۔ خاص کرائی حالت وجہ سے بالاخر ایک اور ایک اور ایک کام کے لیے تیار مونا ہمی بڑا۔ خاص کرائی حالت

یں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوگ ہو اگرت کی تاریخ کھنے کے لیے ظلم اسھائے ہوئے ہیں،
بالعموم دینی علوم ہیں کئیر کے نقر اور قرآئی حقائق سے بے خربی ۔
علادہ بریں یہ کوئی مذہبی بحث نہیں ہے جس سے کسی فراتی کی نزدیر مقصود تو بلکہ قرآن
کی روشنی میں ابینے ماضی بر تنقیر سیے جس میں جہال تک امکان میں مقاہم سے حق والفیاف
اور ابنی سئولیت و ذمیر داری کو بیش نظر رکھا ہے اس لیے الم یہ ہے کہ ادباب بھیرت
بلاکسی تعدیب کے مفتی ہے دل سے اس برق رکم ہیں گئے۔

مخراسلم جراجپوری جامعهٔ نگر-دبل مرکون Any

 کے طلبہ کے لیے آینرہ کے واسطے ایک راستہ نکا نوں اورلب۔ اس کی صرورت اس لیے ہے کہ صدر اول بعنی صحابہ کرام ہی کے زمانہ میں سلمانو میں سیاسی اختلافات بی اِبو سجکے تھے۔اس کے بعد دینی تفریق مجی مشروع ہوئی جیس کی

وجه مع ختلف سیاسی اور مذهبی مزیق بن گئے اور سرفرقه البینے عقا نگر اور خیالات کو آت

میں بھیلا نے لگا۔ جب تاریخ کی تدوین ہونے لگی توتورتوں نے رطب ہابس جس قار

ردائتیں یائی جے کرلیں۔ اہلِ عرض نے ان کودینی تقدّس کا رنگ دے کر اپنے مقامیر

میں بطور دلیل کے استعمال کرنا سندرد سے کیااس میے ان ناریخوں کوعقیدت مندی

کے ساتھ ہی طرحہ لینا اور فرآن سے منہ جا بچنا منہ صرف غیر میفید بلکا مفن صور توں میں ممفز ہی ہے۔

نادی کابیجہد وجسلمالوں کے خیالات اور عقائد مراز اور از ہوا صحابہ کرام سے بن عباس کے عروب میں اس کی تدوین مہد فی بس عباس کے عروب طریق کی تک ہے۔ انھیں عباسیہ کے زمانہ میں اس کی تدوین مہد فی جس برمختلف ہم کے عوال کا دفر مار ہے۔ میں جو کچھوں گا تھیں زمالوں کے متعلق کھوں گا۔ کیوں کہ اس کے بعد سے امریت کا مسلسل زوال مشروع ہوگیا جس کی تاریخ کوئی مذہبی

چنین بنیں رکھتی۔

اس کتاب میں ہوآئیں نقل کی گئی ہیں ان کا سنسمارہ اور پردیا گیاہے اور بنچے سور توں کا اور کہیں ہیں ۔

محداسلم جراجپوری جامعه نگر د ملی ۱۳۶۲ م

ائمست میں حوان رائی اختلافات واقع بوے ان کی اصلی بنیاد حکومت تھی مذکہ دیں۔ جماعتوں کی باہمی نزاعوں نے بر<u>ا معتے برا معت</u>ے جنگوں اور خونزر پریوں تک لونہت بہنجائی م ادر میر سرجاءت کے دہی سیاسی خیالات مختلف شکوں میں ان کے دہنی عقائد میں شامل ہوتے گئے،جس کے باعث الگ الگ مارسی فرقے بن گئے ۔

لهزامناسب برسید که بهلے قرآن کریم سے اسلای نظام حکومت کو بیان کردی، اس کے بعد اِن سیاسی اختلافات سے بحث کریں تاکہ ان کی حقیقت آجھی طرح محبیب آسکے۔ اسلامى تظام

دین اسلام کی بنیاد و حدرت اطاعت برسد العین سوائے اللہ کے کس کی اطاعت تنهیں۔ اُست اسلامیکا الفرادی اوراجماعی قفود حیات صرف اللّٰری رصنامندی ہے،جمہ اسی کی اطاعت سے مل سکتا ہے لیکن اللہ خوداطاعت بینے کے بیے تہیں آنا بلکر مولو

کو بھیج کران کے ذریعے سے اطاعت لیتا ہے ۔

اور ہم نے کوئی رسول نہیں تھیجا مگراسی لیے وُمَا ٱرْسُلْنَامِنَ ٱرْمُولِ إِلَّالْهُطَارَةَ إِذْنِ السُّر كريمكم إلى اس كى الماحت كى جائے -

پەرسول كى اطاعت عين اطاعت الهى سەم -

من تیکی الرسول فقراً طاع الله نه الله من ترسول کی اطاعت کی اصد الله کی اطاعت کی است کا حکم نہیں سارے قرآن میں سوائے اللہ کی اطاعت سے سے سے درسرے کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ بہاں تک، کہ دالدین کا مجھی جہاں جہاں ذکر ہے ان کے سامقد سلوک اور

احسان ہی کی وصیّبت ہے اطاعت کا حکم تنہیں ہے۔

الغرض دین اطاعت صرف الله کی میم سے ابینے بندوں کی انفرادی اوراجماعی دونوق می برایابت اوران کی عقلوں کو میجے راہ برلگائے اورا بنی رصامندی و تاریف امندی و تاریف امندی کے عملوں کو واضح کرنے کے لیے ایک ناقابل نغیر و تنبرل کتاب قرآن کریم کو آتار دیا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کر کے وہ اس کی خالص بندگی کی سعادت حاصل کریں۔ اور دئیا جہان کی اطاعت سے بے نیا رُ ہوجائیں۔

اَفْظِرُ السُّرَاتِيْنِي حَمَّا وَيَهُو ٱلَّذِي اَنْنُرُلَ ٱلْكِيمَ الْكِتابِ كِبِالسَّرِكِ سوامِين اورسى كوحاكم بناؤن حالانكه وي تو مُعْفِلًا \_\_\_\_\_\_مُعْفِلًا \_\_\_\_\_\_مُعْفِلًا \_\_\_\_\_يص من تحالى طوف فعل كتاب أثار دى سيد -

دُنیا ہیں جن لوگوں نے اپنے سردار دں ادر بزرگوں کی اطاعت ہم خات کا ذرائتی محبر کر کی ہے وہ نیا مت میں جب ہتے ہر بیکس دیمیس کے توجل کر کہیں گئے۔

رَّبَنَانَّا اَطْحناسًا دَنَنا وَكُبَرَامِ نَافَاتُمَنَّوْ نِالْبَيْلَا الْعِهِ السيامِ فَ لِيغِسردارد ل اوربرركو ل كاظات المُناقِّد المُناقِد الله المُناقِد المُناقِد الله المُناقِد ال

رسالت - رسول الترصلی الله علیه وسلم کے دومتاز منفدب تھے۔ ا۔ منصد ب بنج بیری - بینی پیغام الهی کولوکوں کے پاس بے م دکا ست پہنچا دینا۔

اس کے امتیازات بیرہی ۔

را) اس منصب کی روسے آب کی تصدیق کرنا اور آب سے اور ایمان لانا فرض کمیا گیا۔ اور سے امرت میں شر کے بید آب ہی کی اُمرت ہوئی۔ (۱) میرمیمیری آریب کی ذات پڑتم کر دی گئی۔ اوراس کی نگسیل سمے لیے آب مجھے ہی

رسىاس يمينبت سے آب كوكسى سيم شوره لين كاحكم منتفا بكر فرلفينه تنبليغ الله کی طرف سیملازم کر دیا گیامفا۔

يا تيكا الرسكولُ بِكُنْ الْمُرْلُ البِكُ مِنْ دُبِكَ السلام العِجْدِيتِير مدرب كى طرف ساادا كميا وانِي تُمُ تَعْمَلُ مَمَا بُعَدُت رِسَا لَتُ عِيد السيراس كُونِيجاد ساورا كُرُوس نه مَباتو المسرك بیخام کی تبلیخ نہیں گ ۔

٧٠ منه صديب اما من من مان احكام الني كرمطابق لوكون كوجلانا-ان كما مي تنازعات اوردهنا باکے فیصلے کرنا۔ اجماعی امورشلاً جنگ وصلح دعیرہ میں ان کی قیادت اورتماکندگی دغیرہ ۔اس کے امتیازات بین ۔

دا، بدا مامست كيري يواكب يخ محكم اللي بني لوع انسان كي برايت ورسماني وصلاح و فلاح کے لیے قائم کی آرہا کی ذات اورز تدگی تک محدود دہیں ہے ملکہ تیامت المستمريد وأكب كرزره جالشينول ك ذريع ساقائم رمني جاسيك-ر۷) آئیا کے لبدائیا کے خلفا راہنی جالٹینوں کے دسی اختیارات ہوں گے جواس لحاظ ۔ سے آسیا کے منفے ۔ اوران کی اطاعت اجبیناللٹرور ول کی اطاعت ہوگی ۔ (٣) اس جينيت سي آرب الوكول سيمشوره لين كريد مامور تقر وسَشَا وْرَجْمُ فِي الامَرِ فِيهِ الدرام (حكومت) مين ان سعمشوره لياكرو -

جبیهاکه نزکور مواقرآن بی جواحکام رسول کی اطاعت کے بیں وہ محصلی التی طاقیم کی ذات اورزندگی نک محدود مہیں ہی بلکہ نصب امامت کے لیے میں جب میں آب کے بعدآنة ولي حبله خلفار داخل بن -ادران خلفاري اطاعت الشدور مول ي اطاعت م يبى وحب في كمقرآن نے مركز أمّن البي خليف بالمام كے بيري لفظ لين "الله ورسول"

استعمال كياسير -ياتينا ألّذِين المنواطيعواللَّرور سُولدوكاتولواعنه المعرض اطاعت كرواللرا دراس كرسول ياتينا ألّذِين المنواطيعواللَّرور سُولدوكاتولواعنه المعرض المعرض المعرب المعرض المعرب الم

اس آبست میں "عنه "كي ضميرمفرد مير حس سے ظاہر موجا تا ہے كما الله ورسول دولوں سے ایک ہی مشے مراد سیے بینی مرکز۔ ورینہ فاعدے کے مُطابق ﴿عَہٰما ﴾ ہونا چاہیے تفا۔ اور حبکه تم مش رسیے مور یکی تدیر سے نابت ہوتا ہے کہ بیدا طاعت بالمث افہ ہے ۔اورعربی زبا میں اطاعت کہتے ہی ہیں زندہ کی فرما ترداری کو-

يانتيها الذبن آمنوا بتيبواللند وللرمول اذا دعاكم السيومنو! الشدورسول كي بات مالؤجب ده تم كو بيد اليكام كيد الاخصى مي تحماري زندكى بور یہال بھی " دعا " کاصیخہ مفرد ہی الٹارورسول دولوں سے لیے ستندل ہوا ہے اور بیر حکم مج بحضور " کی زندگی تک محدود بہیں ہے بلکہ مہیٹ کے لیے ہے جو آپ کے تمام اسنے والے خلفار

ا تما كان قول المؤمنين اذا وُولى الشرور وكوليه مؤمنون كا قول جب ده الشرور مول كى طرف بلاتے جائيں كرائے لیکمینیم ان نقولواسمونا واطعنا بھے درسیان فیصلر کرے لس یہ ہے کہم فی اورمان لیا ۔ ارس میں طبعی" نیمکم" بحدو دنوں کے بیے استعمال ہوا ہے مفرد ہے۔اسی طرح

سمبہ دے کہ اطاعت کردالٹرکی اوراطاعت کردرمول کی اگر ردگردان کرو گے تواس کی ذمہ داری اس کے اور ہے ادر تهماری دمه داری تممارساد ریسیدادر توتم اس کی اطاعت کرو گے تو ہا بہت پر رہو گے ۔

م قل اطبعو دالتُّرُ داطبيعوالرسُّولُ فان تولوا فائرا علىبه ماحمل وعلبكم ماحملتم وانتطيعوه تبهتروا

میں "علیه" ادر تطبعوه" دولوں میں ضمیر مفرد الله ورسول " کی طرف راجع ہے۔

جنگ ا حديث بزيميت أتمقًا سے كے بعد دوسرے دن رسول التّرصلي التّرعليه وللم مے صحاب کو حکم دیا کو عنیم سے تعاقب میں کلیں۔ می حکم جوں کر بحیثیت امام کے تفاایس لیے قرآن میں اللارور سول دولوں کا حکم کہا گیا۔

الذين استجالوا للبير والرسول من بعدما اصابهم القرح سيك إجفول من حكم ما ناالله ورسول كالبينة زخم أعفاف كالبعد أسطرح جج اكبرك دن مشركول سيرارت كااعلان جوم كزاسلام كى طرف

سے موا اللرور سول کے نام سے موا۔

واذائ من الترورسول الى الناس اوم الحج الماكبر العراق كالمراك المراك المر

اِلنَّا اللَّذَرِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ ﴾ سے بری ہے۔

باغبوں اور ڈاکو کو ں کو جومر کر سے محبم موں اللہ ورسول کا محارب قرار دیا گیا۔ اتَّمَاجُزِ أَوْلَانِ يَجَارُلُونُ اللَّهُ وُرُسُولُهُ وَلَيْحُونَ ﴿ جَوَلُولُ اللَّهُ وَرُسُولُ سِيدِكُمْ بِي أورر وسنهُ ربين مِين ان محروں کی میں سزام بیش سے سے کچھا مخصرت کی زندگی ہی کا محدود منتقی۔ منصرف ان آبتوں میں بن میں الله درسول کی اطاعت کا حکم دیا گیاہے بلکیبت سی دوسری ایتوں میں ہی الله ورسول سے مرکز ہی ففسو دے -

حمس غنیمت کے بارے میں ہیے۔

إِنَّا عَمْتُهُمِن ثَنِي فَانَّ للتَّرْخِيسُهُ وللرسُّولِ لِنهِ | جو مجتم كوغنيمت ملے اس كا بانجواں حصدالترور سول كے بيتے : مال نیے کا بھی حکم ہیں ہے۔

ما أَفَا مَ المُتَدِّعِلُ رُمُولِمِنُ أَبُلِ الفَرَى فِللنَّهِ الْسَيْرِ الْسَيْرِ الْسَالِينِ الْمُل دے وہ اللہ ورسول کے بیلے ہے۔ وللرسوك بج

ر ہے۔ ان اموال میں ہے کہمی اللہ کا حصہ رسول سے جبرا نہیں نکا لاگیبار بلکراللہ و رسول سے

مركز المنت بي مجما كيا - ادر بيرحكم رسول ك بعري فائم ريا -

الغرص قرآن کی آبات سے دوررون کی طرح واضح ہوجا آسے کہ اللہ ورسول "کا مفہوم است کا مرکز لینی خلیفہ یا امام وقت سے ۔ اور ریفنظ اس کے سید اس وجہ سے استعال کیا گیا ہے کہ اجتماعی کی اظامیت اس کی اطاعت اللہ ورسول کی اطاعت ہے۔ جب تک محرصلی اللہ علیہ دسلم زندہ مرسے ان کی اطاعت اللہ ورسول کی اطاعت بھی اور آب کے بیار آپ کے زندہ جائشینوں کی اطاعت اللہ ورسول کی اطاعت ہے۔ جن کا آب کے بیار آپ کے زندہ جائشینوں کی اطاعت اللہ ورسول کی اطاعت بید۔ جن کا فریعند بہ ہے کہ نقد ب امام سے کہ قائم کھیں اور اس میت میں ہے۔ اجتماعی نظام کی ایوری شکل اس آبیت میں ہے۔

ایه در منو! انشرکی اطاعت کرداور رسول کی ادر تم بین سیر بوامرا رمون ان کی اطاعت کرد اگر کمی بات بین تم حجاگی بیشو تو اس کو النثر و رسول کی طرف لوطا و م

ياً آيُهَا الذين آمنوا اطيعوا نظروا طيعوا الرسول و مله اولى الامرسكم . فان ثنازعتم في سني فردده الى الشر والرسولي <u>وه</u>

مقرر کیے ہوئے اور اختنار دیئے ہوئے امرار کے ذریعے سے ان امرار کاکوئی حکم بیفیل

که مسلمانوں میں جرب سے لامرکز بیت آئی اس وقت سے اتفوں نے النگرورسول کی اطا کے بین کے دریورسے کو بین کے دریورسے بین کے دریورسے بین کے دریورسے بین کے دریورسے بین کے بین کی بین کے بین کی بین کے بین کے بین کے بین کے بین کی بین کے بین کے

اكرجب وركوقرآن كحفلات علوم مونواس مين ان كوامرا رك سائقة تنازعت كاحق حاصل ہے۔اس قسم کے نزاعی امور میں مرکز کی طریت رہوع کرنا ہو گا ہوان کا فیصلہ کر دیے گا۔ مركز كأحكم فطعى اورآخرى يعريسي مسلمان كوسنراس سيرا انكاركاح بيدسنراس كا

وَمَا كَانَ كُومِنِ وَلاَ مُومِنةٍ إِذَا تَعَنَى اللَّهُ وُرُبُولِكُمُواً كَسَى مُونِ مرد ياعورت كوا بيضمعا مطرين اختيار بانى تهين ان كيون لهم الخِيرة من امريم ومن تعين الله المراح ره جا تاجكه مركزاس كافيصل كرد \_ \_ اورج مركزي نافراني وَرُمُوكُهُ فَقَرُصُلُ صَلَا لِأَمْهِ بِينًا لِيسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

بعنی مرکز می دینی اور دینیا وی امورس آخری اور بالانرین اختیار بیرحس کی اطاعت

میں کے سواچارہ نہیں اور ش کی نافرمانی گمراہی ہیے۔

اقوال مفسرين

میں چوں کر قرآن کی نشسر کے کا خود قرآن ہی ہے فائل ہوں اس بناریرُ اللہ ورسول'' کاریمفہوم کداس سے مراد مرکز بے لینی امام وقت میں نے قرآن ہی کی چند آبات سے واضح کیا بيع جوابل بهيرت كريه كاني اوراكر طرورت داى بدى تواورهي متعدد آيات س تفصيل بيش كرين كي تخالف بيديكرهام ابل اسلام قرآني الفاظ كي نفسيرس كز ست مفترین کے افوال سے میں سند جا ہتے ہیں ادر مدّرت ہائے دراز سے اس سے ٹوگر ہور<sup>ہ</sup> ہیں ۔اس لیےان کی تسکین خاطر کے واسطے جنرائمہ تعنیر کے افوال بھی نقل کیے دیتا ہو میفوں نے "الله درسول " محمدی امام وقت سی کے مکھ ہیں -

امام أبن جربرطري سورة الفال كي بهلي أتبت سي -

قل الانفال للشروالرسول الم المراحكم مال عنيمت الشروريول كاسبع -

انقال كى تفسير ي مختلف اقوال نقل كريخ كے بھرا بنا فيصلر بر كھتے ہيں ،۔

، انفال معنی میمتعلق ان اقوال میں سے قرین صواب ان لوگوں کا قول ہے ۔

جنسوں نے کہا ہے کہ یہ وہ اصافے ہیں ہوا مام بعض یا کل فرج کے بیے کرتا ہے ؟ بہاں انفال کے معنی سے مجھے بجب نہیں ۔ مرعاصر ف بیر ہیں کہ «اللّٰہ ورسول "کی تفسیر اُکھنوں سے امام "کی ہے ۔

ُ سورهٔ لقره مین سود خوارون سے خطاب ہے کہ اگرتم بازنہ آؤ گے۔

فأذنو المجرسيمين الله ورس لير الميا توسجه ركوالله ورسول كى طرف سع جنگ

تفسیرجا مع البیان میں ہے کہ امام کا فرض ہے کہ ان سے نوبہ کرائے اور سمانیں۔ نونتل کر دے ۔

امام رازی نے آبت انماج ارال میں بجار بون النگرورسولہ ۔ الآبی سے تحت میں امام الوحنیف کا قول قل کیا ہے ۔

امام الوحنيف نفر ما باسيد كرما باعن يا واكون قتل هي كيابيدا درمال هي ليا بعد قواما م كواختيار به كدان سراؤن مي سير وسزاچا بيداس كودي " نيزامام مى السندلغوى ابنى تفسيرما لم التنزيل مين كھنتے ہيں -

« حدرت ابن عباس سعی بن المسیرب مباید عطار حس لهری دا براهیم خدی و معالک اورالو توری دا براهیم خدی و صحاک اورالو توریخ بهاید که جس سے اسلامی محروسه میں بخفیارا محفایا اور راستوں کو برخطر کر دیا بھر دہ گرفت میں آگیا اس کے متعلق امام کواختیار ہے" (جوسزاجا ہے دے) ان اقوال سے دوبائیں ظاہر بوگئیں۔ ایک توبیکہ اللّٰ وربول "سے امام وقت مراد ہے ۔ دوسری یہ کریہ احکام آخفرت کی ذات یا زندگی نک محدود نہیں سے بلکہ مراد ہے ۔ دوسری یہ کریتا ہوں کہ میقلط نہی مذہو کہ بین مراد کو اللّٰ وربول "کہتا ہوں میں ہے کہ اجتاعی کھا طابق کی منا ہو کہ بین مرکز یکن اللّٰ وربول "کہتا ہوں مرکز بین مرکز کو اللّٰ وربول "کہتا ہوں میک مرکز بین کر دیتا ہوں کی اطاب یہ ہے کہ اجتاعی کھا ظامی مرکز بی کہ اطابق مرکز بین کو قرآن اللّٰ درسول کی اطابق مرکز بین کی اطاب یہ دیسرطیکہ مرکز فرآن اللّٰہ درسول کی اطاب تا ہوں کے مطابق مرکز بین کی اطاب سے دیئرطیکہ مرکز فرآن سے مطابق مرکز بین کی اطاب یہ دیسر کی در تا ایک کے مطابق مرکز بین کی اطاب یہ درسول کی درسول کی

دسنورالعل

قرآن جس طرح المت اسلامیه کی انفرادی زندگی کے پیدا تارا گیا ہے، اسی طح اس کی اجتماعی زندگی کامبی دستورالعمل وہی ہیں۔ وہ ایس کا مل کتا ب ہے کہ ہرزمان مرکز کامبی دستورالعمل وہی ہیں۔ وہ ایس کا مل کتا ب ہے کہ ہرزمان مرکز کامبی افراد کی برایت اور تست کی رہنمانی کے لیے کا تی ہے۔ اس سے کے جہاں ہرمسلمان کو برایت کی گئی ہے کہ قرآن کی بیروی کرے وہاں مرکز کومبی بی حکم دیا گیا ہے کہ اس کے مطابق حکم ان کرے ۔

قرآن كسواكسى دوسرے فالون كى طوف أرخ كريے كى ممالفت كى كى -

ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلے کر جوالٹ نے تارا ہے ادراس حق کو جو تیرے پاس آیا ہے تھوڈ کران کے خیالا کے بیمی ہوپل ۔

ُ فَأَصَّكُمْ بَهِم مِهَا نَزَلَ النَّدُولَا تَتَّعَ الْهُوا بَهُم عَمَّاً عَارِكَسُهِنَ الْحَقِّ مِنْ الْحَقِّ مِنْ الْحَقِّ

سفریدناکیر کی گئی کدمرکز کوفرا فی تعلیمات سے زراعبی ففلت یا کوتا می روانہیں ہے اور بہا بیت حزم واحتیا طے ساتھ اس پر کا رہندر مہنا چا ہیئے ۔

ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلے کروالگر نے تازل کیا ہے اوران کی باتوں کے سیجھے پنجا اورامنیا طرکھ کہ اللہ کا تارے ہو سے کسی حکم سے ہٹاکردہ تجھ کو فیتے میں مند ڈال دیں ۔

دَاْنِ كَالْمُهُمْ مِنْهِم بِهِ الزل الثارُولاتين الوائمُم واحذرم ُ ان لفتنوك عن معنى ما أنزل الثراليك

40

يهان تك كربه وعيدهي كالتي-

رمت اورجوالٹرکے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکو روکرین سے دہ فاست ہیں - امام کے ساتھ مشہروں کی ایک جاءت کا ہونا قرآن کی تعلیم وامریم شوری بنیم "
کے مطابق لازم بیدا ورقرآن کے حکم سناوریم فی الامر" (ان سے حکومت ہیں رائے لیاکرد) کے مطابق امام مامور بے کہ اہل شوری کے مشورے سے کام کرے و المام اور شیروں کی بہی جاءت المشن کی مرکزی جاءت ہے مسلم کا اصولی قانو موف کتار بالشر ہے۔ اسی کی روشنی ہیں ہرز مانے کی عزور بات کے مطابق قو انین بنائے جائیں گے۔ اسی کا نام حکومت اللی بیدجی کامقصدا قامت می اور اعلاکلمت الشر بید تاکہ ہرانسان جی طور براکیلے اللہ کا بندہ اور خلیفہ فی الارض ہو سکے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس کی تناب کے میں ہوئی ہے۔ اس کی تناب اس کی تخلیق ہوئی ہے۔

فرنسینی آمرین - اسلام کے معنی ہی اطاعت کے ہیں -اِتَّ الدِّینَ عِن اللَّهِ الاسلام علی اسلام علی دین اللّه کے نزدیک اطاعت سیے مسلمانوں کو ہین حکم دیا گیاہیے کہ وہ اللّہ ورسول بینی مرکز کے مطبع رہیں -داطب والمنہ درسولہ الکنم مؤتین ہے اگرتم ایمان رکھتے ہوتواللّہ ورسول کی اطاعت کرو

مرکزے وفادار رہو۔ اوراس سے غداری اور مقدمتہ در بھند ہیں خیا منت کاری مذکرو۔
یا بہاالذین آمنوالا تخولوال دو الرسول دی نوالا اللہ علیہ اللہ میں خیانت مذکرو۔
اما ناتکم دانتم تعلمون بیا

مرکزے احکام سے سرتابی کرنے والے سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ اب الَّذین مُحَادَون اللَّرورسول اولئک جولوگ مرکز سے مخالفت کریں گے دہ ذلیل ترین فی اللذلین مجے لوگوں میں سے مہوں گے۔

صاصل بہ ہے کہ اسلام کے نز دیک صرف الٹنامی حاکم ہے اور جن والش کا فرلھنہ اس کی اطاعت ہے ۔ بین اقتطہ امن عالم کا مرکز ہے جس سے انوام وائمم کے باہمی حمکے ہے اور مناقشے تم رسکتے ہیں اور سرب کے سرب وحد سن اطاعت کی بدولت تھی ہوسکتے ہیں۔ پوں کہ یہ مرکز مقلی ہے۔ اس واسطے اس کے لیے محوس نظہری صرورت مقی جُنسب المامت سے بورا کمیا گیا ہے۔ ربول اور اس کے بعد خلفار حکومت اللی کے نمائن ہے ہیں ہو امراک کے نمائن ہے ہیں ہو امراک کے اس کے باروں اللہ کے مقرر کیے ہوئے اصول اور احکام کے مطابق اس کو جبلا میں گے۔ ہیں حکومت اللہ یہ ہے ہی افترت اسلامیہ کی سیاست ہے اور اس کا اجتماعی دین ہے۔

کی سی کومنت و آن سوائے حکومت اللی سے بقیہ جملہ اقسام کی حکومتوں کو اطافوت و اردیتا ہے۔ بادر شاہرت می کا تسلط خلافت وات و سے بیار سے مسلمانوں پر ہوا ، اکثر حالتوں میں دنیا کے بیار ایک مصیبت نابت ہوتی ہے۔ کیوں کہ بادر شاہ ادر اس کے ارکان حکومت دزرار ، امرار ، عمّال ادر فوج مل کرائی قوت سے بادر شاہ ادران کی محنت کو اس سے اور اس کے استعمال کرتے ہیں ادران کی محنت کو اس سے اور اس کے استعمال کرتے ہیں۔

کی کل جبہوریت اورآمریّت و وقعمی حکومیں دنیا میں زیادہ نمایاں اور باہم دگر برسر کیار ہیں لیکن اسلام مرّوجہ اصطلاحی منوں میں مذجہوریت کومیح قرار دیتا ہے مذاکمر تیت کو کیوں کہ جبوریت میں یہ جھاجا تاہید کری حکومت جبور کو حاصل ہے ہے۔ دہ لمبینے نمائندوں سے مہرد کرتے ہیں۔ اس می سے وہ نمائند سے حکومت اور وضع قوانین سے مجاز ہو جاتے ہیں اور آمریت میں مختار ناطق کی ذات میں حکومت کا می قسلیم کیا جا تاہد ۔ گراسلام جس کی بنیاد وحدت اطاعت پر بھے کسی النمان یا کسی لنمانی قسلیم کیا جا تاہدے۔ گراسلام جس کی بنیاد وحدت اطاعت پر بھے کسی النمان یا کسی لنمانی ا

له بدلفظ كلفيان سدىكلا برج ب يمعنى سركمشى اور مدسة آكر برط عف كري وطا غوت مرده مشروه مشرور كا خواه د كرمانى مرده مشروه مشرور ابناتس للط جائد مؤاه مادى تسلط بوجيد بادشا بول كا خواه د كرمانى حييد ديوتا و راوز فلط بينوا و كا ورربها و كا -

جاعت میں حکومت کا حق تہاں مانتا۔ بلکه اس کوصرف اللّٰر کا حق قرار دنیا ہے۔ ان اِحکم الّاللّٰہِ اُمرَ الا تَعْبُرُ و الّٰلِالّیا ہ می کی حکومت بہیں سوائے اللّٰہ کے۔ اس نے حکم دیا ہے اُن ا بین اِحکم الّٰاللّٰہِ اُمرَ الا تَعْبُرُ و اللّٰلِهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰلِلللللللللللللللللللّٰهِ الللللللللللللللللللللللللللللللّٰ الل

وسی بلات رکست غرر ماکم اورمطاع ب

كُلُّا يُشْرِكُ فِي حُكِرُ أَكُراً ٢٠٠ اورده اپني حكومت مي كسي كوساجي بنيا تا

ابنیار کرام تک کومی جوبی او خانسان کاسب سے بلند طبقہ ہے ہی تنہیں ویا گیا کہ وہ کسی کواپنا محکوم بنائیں۔ بلکہ صرف بید کہ ان کو اللّٰہ کی اُتّادی ہوئی کتا ہے مطابق جلائیں ماکان بیٹران یوتیہ اللّٰہ الکتاب والحکم والبّنوة من کسی تنہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہ کہ ماللّٰہ کو چھوٹر کم بیٹری نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہ کہ ماللہ کو چھوٹر کم میں کو کو اُرتانیین باکنتہ قطون اکتاب وہا مرے محکوم بنو۔ بلکہ داس کومی کہنا فرمن ہے کہ تم اللّٰہ کو چھوٹر کم دکن کی کو اُرتانیین باکنتہ قطون اکتاب وہا

د کرن کو د اَر بانیق بماکنتم تعلمون اکتاب دیما میرے محکوم بند بلک (اس کو بی کہنا فرض ہے) کرتم اللہ میرے محکوم بند بلک (اس کو بی بیان فرض ہے) کرتم اللہ میر سون ۔ کنتر در رسون ۔

اس بیر ملت اسلامیه کی مرکزی جماعت فوده کمران بنیں ہے بلکہ صرف قوانین اللی کے نفاذ کا اختیار رکھتی ہدے ۔ وہ بنگامی حزور بات کے بلے جو فردی صنوا بط تیار کرے گی اس میں کوئی ایسا قانون تهیں بنا سکے گی جو قرآن سے مطابقت بندر کھتا ہو۔

وَمُنْ لَمُ كِيمُ مِأْ الرِّنِ الشَّرْفَا وَتَرَكَبُ يُمُ الْفَالِمُونُ جَوَالشَّدِ مِهِ النَّدِ مِهِ النَّهِ م هن مَن لَمُ كِيمُ مِأْ الرِّنِ الشَّرْفَا وتَرَكَبُ يَهُم الْظَالِمُونُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

سله اس آبیت کا بہوا حقیقه بل طاب ہے بہاں مخفراً اتناسم النبا چاہیئے کہ وا وعاطفہ کی وجہ سے نقد برکلام یوں ہے کسٹی خص کو جے اللہ تق و باطل کی تمیز عطا فرائے اور کسٹی خص کو جے اللہ تق و باطل کی تمیز عطا فرائے اور کسٹی خص کو جے اللہ تو ت بین مہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا محکوم بنائے لینی البی الوق حکوم سنائے ایس کا طاعت ہو قرآن کی روسے جائز بہیں ہے ۔

قرآن سے نصیحت ہر مسلمان ہے سکتا ہے کیو نکہ وہ افرادی ہم کم کم اصلاح کے لیے اس ہے تاکہ وہ ملّت کا جزوم الح بن سکیں اس کو اجتماعی طور بڑھی ہیں لانے کے لیے اس کی تشہری و قوضیح اور اس کے اصول سے زمانے کے مقتنیات کے مطابق فردع کے اخذ کرنے کا حق صرف مرکزی جماعت ہی کو ماصل ہے ۔ اسی طرح کوئی تعلیم یا تلقین یا آت کی کوئی ارشاد بار مہنائی بلاا جازت مرکز کے نہیں ہو سکے گی نیز مرکز کا بیجی فریونہ ہوگا کہ امریت کے افراد - طبقاست اور جب وروح کام کے تنازعات کو مٹا تار پید اور ان میں باہم کی فور کی مرکز سے مسلم وقت کو میں اربار بالم وقت کو فکر کی اور احتم اور احتم اور کی ممل کر اور کی سے علاوہ قرآن سے درجات عالمی کی سربان ری کے علاوہ قرآن سے درجات عالمی کی سربان ری کے میں عطافر مائی ہولیک ان کو مطاع نہیں قرار دیا ہے اطاعیت ایک ہوں گے ۔ جب میں عطافر مائی ہولیا سے متابح انتہ میں کو میں گا تکنی موں گے ۔ جب مرکز سے ساتھ ہو کہ اس کو ملیں گے ۔

قرآن کی ان تعلیمات سے جو نہایت اختصار کے ساتھ مکھی گئی ہیں حریفے یل امور داضح ہوجائے ہیں ۔

را) اسلام کی بنیاد اکیلے اللّٰہ کی اطاعت پر ہے۔

را است سے می اطاعت رسول فود با است مقرر کیے ہوئے امراء کے ذریعے دریاتے دریاتے دریاتے

رس رسول نام نہیں ہے بلکہ نصب ہے میں کو امامت کے محاظ سے میرراحی خلفاً میں کہ میں نام میں ہے ہوئے ۔

(م) امام کے سات مشیروں کی ایک جاعت کا ہونالازم ہے۔ ہی جماعت مد امام کے ملت کا مرکز ہے۔

ره) اجتماعی تحاظ سے مرکز کی اطاعت اللرور بول کی اطاعت ہے۔

- (۲) مرکز کے اختیارات ملّت برہمیشہ وہی رس گے جو بحیثیت امام محیطی الشرعلیہ وہم کے نظے۔اس کی اطاعت ہر سلمان برفرض ہے اوراس کا فیصلہ سرامری آخری اور طبی ہے سے سے سے کو سرتابی کا اختیار منہیں ہے۔
- ر) علمار وبزرگان دین نواه کسی درجه کے ہوں مطاع بہیں ہیں بجز اس حد کے جس صر تک مرکز کی طرف سے ان میں سے کسی کواختیار دیا گیا ہو۔ فرآن نے اکیلے الشرکی اطاعت کا حکم دے کراخیار وربہان بہتی اور یا پائیت و برہمنیت کو مہیشہ کے لیے فناکر دیا ہے۔
- (۸) حکومت کائ اسلام میں سوائے اللہ کے سی کوئہیں ہے۔ مرکز کا فریعینہ صرف صلا ما ہے۔ مرکز کا فریعینہ صرف صلا علی
- (۹) اس حکومت الی کااسولی دستورالعمل السرکی اُتاری مونی کتاب بین قرآن کریم بید -
- (۱۰) فرآن سے نقیحت جرخص ہے سکتا ہے کیکن اس کے اصول سے ہرز مانے میں منوابط کی تفریع ہو آمست کے لیے منتدرآ مئین ہو صرف مرکزی جاعت ہی کی طرف سے ہوگا ۔ طرف سے ہوگا ۔

### مهالسالخ

حقیقی دین آغاز آفرنیش سے ایک ہی ہے لینی اکیلے الناری بندگی ۔ انسانوں کی خلیق اسی بین ہے ایک ہیں ہے لینی اکیلے الناری بندگی ۔ انسانوں کی خلیق اسی بین کی ہوئی ہے کہ اکیلے الناری کی بندے نہیں پیل کیا جن والنس کو مگر اسی سید کم والنی کی گراسی سید کم میری فرما نبرداری کریں ۔

ارسی اطاعوت الہی کا نام دین اسلام بیراور قرآن بے اس کو فطرتی دین قرار دیا ہے۔

قاُقِمْ دَجِهِکَ اللّهِ بِنُ مِنْ عَافِرُةُ اللّهُ اللّهِ مِنْ فَاللّهِ اللّهِ بِنَ مِنْ عَلَاللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّمِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

دوسری جگه اسی مطلب کونون ادا کیا ہے۔

(روزازل) جب تبرے رب نے بی آدم کی بیتوں سے ادبر سے ان کی اولاد کو تکا لا اور تخدا تھیں کو ان کے ادبر گواہ بنایا کہ کہا میں تنظار ارب نہیں بوں التفوں نے کہا کہ ہاں بیشک ہم اس برگواہ ہیں ۔

واذاَ فَذَرَ بَكِ مِنْ بَيْ آدَمَ مُنْ ظُهُورُ مِ ذَرِّتِهِم واشهر سم على أفسهم اكست مرسم الا بالشهدا واشهر سم على أفسهم اكست مرسم الا بالشهدا توران کوان کے اور گواہ بناسے کے معفے بینہیں کہ یہ ہات ان کی سرشت میں دکھ دی گئی جوازل سے ہے اور ابد تک رہے گئی کیونکہ فطرت میں کوئی تندیلی نہیں۔
درسالت کا فریع نہیں ہے ہے اور ابد تک رہا ہے کہ انسالاں کی اسی مجمع فعارت کو بدیار کرے اور کھولی مونی مشہوا دت ان کو یا دولائے ۔ اولین رسل حصرت نورج مہی بہنام لیے کرائے تقے۔

اے میری قوم میں تھارے بید کھلا ہوا نذر برموں کتم اللہ کی فرما نبرداری کروا در اس سے ڈرور

ياقه الى ككم مذريبين ال اعبد والشروالقوه بي

اورآئوري رسول حصرت محرصلي الشرعلب وسلم عكساسب كي يي تعليم رسي -

نهمارے میداس نے دین کاراست وہی بنا یاجس کی نرح کو دھیںت کی بھی اور عب کویم نے تجربر دعی کسیا اور حس کی ہم سفا براہیم اور کوئٹی اور میں تی کو دھیںت کی تھی کہ دین کو قالیم کرواور اس میں تفرقہ مذر ڈالو۔ شرع کلم من الدین مادهنی سرفوها والتری اوصنیا الیک و ماوهینا برابهم وموسلی وسیلی الن اقیموالدین ولاتنفر نواهنیه سیل

ہراًدنت کے دسول یہی پیغام نے رائے۔

اور سم نے ہرالت میں رسول سمجھے کہ اٹ کی فرما بزداد<sup>ی</sup> کمواور زبردستوں سے کنا رہ کشی دلقدلبنتنانی کل اگتیر رسولاً اک آمنیژوااکشرُ داجتنوالطاغوت

کل رسولوں کی تعلیم ایک اورامت سی ایک می سے۔

اے دسولو ایاک روزی کھا و اور نیک عمل کرویم و کچھ کرتے ہوئیں جانتا ہوں ۔ بیتھ ھاری است ایک ہی است ہے اور بی تھا را پر در دگار ہوں ۔ سوڈرونچھ سے ۔

يا بهاالرسل كلواس الطببات داعملوصالحا ان بماتعملو فلم وان مزه امتكم مته واحدة و انار كمم فا تعدّون

الغرص دين اسلام بي سيرك اكيل التربي كى فرما خردارى بوراس كيسوا مذكو ئى

آ قاسیے منہ کوئی رہے ۔ منہ النسان *سی غیر کا بندہ ہے* ۔

رسالت اور نبوّت مسلسله وارابنايبي فرص اداكرتي جلي آئي رسكين خاتم البنين يهلعب قدرنى بارسول آئے دہ ابن ابن ايك ايك محدود جماعت كى اصلاح كے سلیے تنف مینی قومی یا فنیا کلی نبی ستھ ۔ اور جہاں تک تاریخ سنسہاوت دہتی ہے ان کے أته جانے کے ابدان کا رؤشن کیا مواہران ہرایت مھی ما ندر برجاتا با مجمد جاتا تھا۔ یمی حال آسانی کتابور کا تفاکه خودان کے بیروان میں تغیر تبدل اور تحرافیا، کرے مجمر كالجموبنا ليتستقير

فَيْ مُنْ الْمُعْدِينِ فِي اللَّهِ وَسَلَّمُ وَالتَّرِينِ سَلْسَلَّهُ مَعْرِينَ خَمْ كُرِينَ كَ لِيمَا إِنَّاسِ اللَّهُ مُعْرِصْكُ التَّرْعِلَيةِ وَسَلَّمُ كُوالتَّرِينَ سَلَّمَا لِمُعْرِينَ خَمْ كُرِينَ حَمْرَ كُمَّا مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ سے آخری بنی بنایا ، اورکسی قوم با تبیلے کی طرف بہیں بلکہ ساڑی دہنیا کی طرف رسول

قل يا ايرا الناس ان رسول الله اليكم جبيًا ميها المديد كولو المين مسب كاطرف الله كارسول ون اورم ن د ما در مانک إلا كافنة الناس لنبراً و نذراً من المحمد المحمد و تنبي ميم الكرساد السانون كے ليانبر و تذريبناكم دوسر كفظول بيس آب كافرنفيذ ببر مواكه جمله نوع لبشركوا كيله التركى فرمال برواك یس لاکرایک بی آقاکا بنده اور با میم معانی بناف کی کوشش کریں -آب کے بعداس فرىينىدى كىيل آب كالتت كى ذيخى كى كى كونكراب كوئى نيانبى آسىندوالاند تقاسورة حجى كى

النحرى أيست البي سيعه -

دجام دانی الله وی جهاده بواجتبا کم و ماجل الله کی داه مین کوشش کا توحی به بحالاد - اس نے دین میں علیکم فی الدین من حرج ملته امیکم را ایم بوساکم منهارے اور کوئ ننگی نہیں کی ہے (بیدین) تمهارے باب المسلين من قبل وفي فاليكون الرسول شهيلًا الرائيم كاب الله ينتمارا نام سلان ركفا بيل ساوراس كتاب مبريمي تاكدرمول تهاريه ادبر تبليج كرياد زم لوكول برتبلي كرو-

عليكم ذنكولوا شهرارعلى الناس

اسی یدائب کے اور پر بوکتاب نازل ہوئی اس کو بھا بلہ دیگرا سمانی کتابوں سے دوخصوصیات عطاکی گئیں تاکہ دنیا میں اللّٰہ کی اُتاری ہوئی کمکن تعلیم اس اُٹٹ سے ما تھمیں موجو در ہے۔

۱۱) جملیسابقه آنسانی کتابول کی حقیقی اور جاو دانی تعلیمات اس میں محفوظ کی گئیں اور بیدان سب کی محافظا در کہیں فرار دی گئی ۔

ر ۱۷ فوداس کتاب کی حفاظت میمنید کے سیبالٹرین ابینے ذمیر لی ۔ انائخن زیناالذکر دانالہ کمافظوں ہے | ہم سے ہی فرآن کوا تاراہ اور ہم ہی اس کے نگہ ہاں ہیں ۔ اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظ سے کا وعدہ ہے ۔

ائل مااوجي اليك من كذاب ترب لامبرل كمامة المنها المرب كالمار كوئي اس كي فظول كو بدين والانهي - المرب الماري المرب المرب

خاتم النبيين كا درجہ جنتا بلندر كھا گيا اتنا تى غظيم اسان فريفنه مي ان ك ذمه لكا يا گيا - مي شيئ النبي كا درجہ جنتا بلندر كھا گيا اتنا تى غظيم اسان فريفنده وعمل ميں سراسر شرك گيا - مي ميں نہا يت ب باكتى - حرب حال دين ميں نہا يت ب باكتى - محرب حال بليد في ميں نہا يت ب باكتى - محرب حال بليد في ميں نہا يت ب باكتى - محرب حال بليد في ميں نہا يت ب باكتى الله محرب حال بليد في محرب حال بليد في الله ميں نہا يت الله ميں ميں نہا يہ ميں نہا يت الله ميں ميں نہا يہ ميا الله ميں نہا يہ نہا يہ ميا يہ ميں نہا يہ نہا يہ ميں نہا يہ نہا يہ نہ يہ نہا يہ نہا يہ ميں نہا يہ نہا يہ نہا

اسلام سے قبل عربی قوم سا دہ طبیعی زندگی کھتی تھی اور اپنے خاندانی رسوم وروایات کے سواکھ جانتی مذبحق ، صنائے سفور ، اور علوم سے دور - اطراف عرب بینی شامی سرحد کے خسانی قبائل ، عراق کے اہل جرہ اور کین کے شہری با شندوں کوچو ڈکر حن پر ردمی اور ایرانی تبہذیب کا سایہ بڑا تھا بفتہ ملک میں کہیں کہیں کیودی یا عیسائی نقاقت کے سواتمامتر جہالت اور وحشت غالب تھی ۔ مذعوب میں کوئی مررسہ تھا ، مذعرب میں کوئی کتا ہے تھی ، مذعوب میں کوئی تعرب میں کوئی مررسہ تھا ، مذعرب میں کوئی کتا ہے تھی ، مذعوب میں کوئی نعلیم یا فت تھا ۔ بلاذری نے مکہ کے صرف منتزہ آدمیوں کے نام گنائے ہیں جفوں سے معمولی فوشت وخوان مرجرہ والوں سے کھی کھی ۔ اور مربینہ کے سے اپنی تجاری مزورت سے معمولی فوشت وخوان مرجرہ والوں سے کھی ۔ اور مربینہ کے

کل گیاده آدمی ۔

اندرون ملک میں بارٹ اور بیا وارکی کمی اور دائمی خذک سالی کی وجہ سے بادیم نشینوں کا ذرایے معامض زیادہ تر لوٹ مارتھا۔ فبائل دات دن ایک دوسرے پر حملے کرتے بخطاور غارت گری ان کا بیب موگیا تھا جس میں سی حدربہ دہ دیمروں کا محل حرف اس مقصد کے لیے بھی گرانے میں دریخ نزکرتے بھول ابن خلرون دہ دو مرد ل کا محل حرف اس مقصد کے لیے بھی گرانے میں دریخ نزکرتے متے کہ اس کی بنیاد کے بچھروں سے جو لھا بنائیں کے اور دلوار کی کھونٹیوں سے خبروں کی طنامیں کسی میں گے۔ اس طرح ان میں لڑا بیول کا ایک غیر منقطع سلسلہ فائم مقاجی بیان کو فنا کے قریب بینجا دیا بھا۔

دنی لحاظ سے وہ اگر جرالٹارکو مانتے سے مگرمشرک اور بہت برست سے اور شرک تام قبائل ہیں سن ان مقارم مقام اور برقبیلہ میں الگ الگ بت مخصوص روایات کے مطابق نفسب سے جن کی پوجا کی جاتی تھی ۔ لیکن ان کے سامقہ عقید رہ سن رسی تھی ۔ کیونکہ جاہل عولوں کی سگاموں میں زیادہ تر ما دی منفدت اور مادی زیادگی تھی اور ہیں ان کی ساری جہد و حبید کا محور تھی ۔

تندوزاجی اورغفیدناکی ان کی عام صفت بھی، چھوٹی چھوٹی بانوں پر بگرط بیعظتے سقے اور سی بیت کا جذر بداس فدر توی تھاکہ بروائے اسپنے زئیس یاد بنی اطاعت کے اور کسی کی فرماں برداری کو ننگ و عار سیجھے سفے سیکن بہ جذر بر بھی اجتماعی سنتھا بکا شخفی یا قبا کی تھا اپنی یا اپنے قبیلے کی ہتک حرمت کسی طرح بردا شنت نہیں کر سکتے سقے اور فوراً تلوار سے کر فیصلہ کے بیے تیار بوجائے ستھے ۔

الغرص عهر رجا بلیت کی تهدزیب اگراس کو تهزیب کها جا سکے جہالت - سفاکی اور غارت گری تنی لیکن اسی سے سائقدان سلسل جنگوں نے ان میں شیجاعت ۔ جفاکشی اور خور اعتما دی برد کردی تنی حس سے شیکلات میں اپنی ذات اورا بنی تلوار رہر بحصر و سسہ رکھتے مقابل کی تعدادادر قورت کالحاظ کیے بغیر خطرے میں کود بڑتے اور جان کی بردا تہیں کرتے سے مقددہ اپنی مرسا یہ قومول بینی رومیوں اور ایرا نیوں کی طرح سایہ برور وہ اور تہذیب ندہ منہیں سنے۔

طبعاً ان میں سخاوت اور مہال نوازی تھی اور دفائی کولازم سیجھے کتے۔ اس کے ساتھ گویا کا اور قوت بیان میں متاز سے۔ نیزان کی تی گوئی ۔ حق بین ری اور تی کی قبولیت کی استعمادان کے سخت سخت مکت چنیوں کو بھی تسلیم کرنی بڑی ہے اور خالباً بہی ملاحتیں مقبل جن کی بعث تدریت نے اکھیں ائمیوں کو خالتم البنیین کی بعثت اور ان کے بعد اسلام کا اولین مبلغ بلورے کے لیمنتخب کیا۔

سخرکا دائفیں سے سرسیان سے انسانیت کاسب سے بڑاا در دوشن آفتا ب طلوع ہوا بینی عرب سے مرکز مکہ کرمہ میں وربیج الاول مطابق ، ۱ را پر ایک شرع میں محمد کی اللہ علیہ دسلم کی ولادست ہوئی ۔ معلیہ دسلم کی ولادست ہوئی ۔

ه۲ درمعنان کوجیساکلیفن تورخوں کی تحتیق ہے خار حرابیں آنحصر سندیر بہلی دی نازل ہوئی۔ بہتا برنج مطابق تھی 4 راگست مسللہ ہے۔ اس دقست حصنوراکرم کی عمر جالیس سال چھر جہیئے سولہ دن کی میں اور مسی حساب سے ۹۳ سال ۱۳ ماہ اور ۱۹ دن کی میں تاریخ جا بہت اور اسلام کی حدفاصل ہے ۔ کیونکہ اسی دن خاتم النبیین محد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفاصل ہے ۔ کیونکہ اسی دن خاتم النبیین محد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنوست کا آغاز ہوگہا ۔ جو لوگ زیادہ قرب اور خصوصیت رکھتے سے حان میں سے حصرت الو بر شامی دن ایمان لاے کے ۔ مور دوں میں سے حصرت الو بر شامی دن ایمان لاسے کے مورف میں سے حصرت الو بر شامی میں سے حصرت اور بر شامی میں سے حصرت زیرین حارث خوالی میں سے حصرت زیرین حارث خوالیہ سے متنین کے جاتے ہے ۔

تين سال نك اسلام كى تبليغ مخفى بوتى رمى - أنحصرت الورحضرت الومرط لين

واقعن کاروں میں سے حن میں حق لبندی دیکھتے ان کو اسلام کی دعوت کرنے۔ اس عصہ میں کچھ لوگوں سے اس دین کو قبول کر لیا سجفوں سے بعد میں بڑے برطے کا دنا ہے ہیں وقت کر لیا سجفوں سے بعد میں بڑے کا دنا ہے ہیں وقت کی اپنی ہے ہیں وقت کی اپنی ہے۔

ناصدرع بما تومرد اعرض عن المشركين ۱۹۳ مرد ياجا تا بيراس كوكهول كرسنا و او ژمشركون ناصدرع بما تومرد اعرض عن المشركين ۱۹۳ مي بردا مذكرو س

دعوت اسلام کا علان ہوا اور شرک، اور مشہرکوں کی غرمت کی گئی تو کھار قراشی نے مخالفت کشروع کی ۔

کرعاالمشکن ما ترجویم البه چپلے گراں ہے مشرکوں بروہ بات میں کی طرف آوان کو بلار ہاہے۔
ان کھوں نے پہلے سمجھا یا ، بھر لائی ، بھر دھمکیاں دیں ، بالآخر مقابلے برائز
اسے رسول اللہ رہا والہ ہے کہتے ۔ بے حرمتی کرتے جو لوگٹ سلمان ہوجاتے ان کے کہندالے
ان کوستاتے اور جو غلام اسلام قبول کر ایتا اس براس کا آقاس ختیاں کرتا جن کی وجہسے
ابعن کی جانیں بھی تلف ہوگئیں ۔

یا نیخ سال نک ان تلجنول اور تکلیفوی کو سبنته سبته مجبوراً رسول الله به مسلمانو کوهکم دیا که مکرهپورلا کر حبیشه سے ملک میں چلے جائیں ، چنانچه رفنة رفنة سر «مرد اور ۱۷ تورتیں مکہ سے حبینہ جلے گئے ۔

بنی ہا سم اور خاص کر الوطالب ہو آن محصرت کے چیا سے اور خاندانی کی طاب اور ایس کی حابیت کرتے ہے ۔ کا فروں نے ان سے بھی ہر شم کے تعلقات تو را لیے اور اسلام کی تبایغ اور اس کی طوف لوگوں کے آئے میں جہاں تک ہوسکار کا ورط ڈالنی شروع کی۔ اسلام کی تبایغ اور اس کی طوف لوگوں کے آئے میں جہاں تک ہوسکار کا درط ڈالنی شروع کی ۔ اب ان میں معالی میں میں الدور اس کی میزاور مدد کا رکھیں دفات یائی ۔ اب دشمنوں کو دست درازی کا مورق ملااور آنے عزرت کو زیادہ ستانے گے ۔ مہاں تک کم ایک دن

ایک کافرنے خاک اٹھاکراپ کے سربرڈال دی۔

اس لید المخصرت کو اہل مکہ کے اسلام سے مابوسی ہوگئ اور اس تلامش میں ہوئے کہ کوئی ایسا قبیلہ ملے ہو اسلام کی حمایت کے بلے تیار ہوجائے تومیں اس کے ساتھ مل کر تبلیخ رسالت کے فرائض اواکروں ۔اس امیر براس پاس کے مختلف مقامات میں تشریف ہے گئے لیکن کامیا بی منہوئی۔

جے کے زمانے میں جو قبائل آتے ان میں میں جا کر سابع کرتے لیکن قربیش کی مخالفت کی دجہ سے وہ مجی آب کی طرف توجہ نہیں کرنے سقے ۔ انفاقاً مرسینے کے مخالفت کی دجہ سے وہ مجی آب کی طرف توجہ نہیں کرنے ہے مقانیت بان کے دلول میں اسلام کی حقانیت بیٹے گئی ۔ واپس جا کر ایخوں نے مرسینے میں آب کا چرچا کیا ۔ دوسرے سال جی کے موقع پر وہاں کے بارہ آدی آکوسلمان موئے ۔ آنخوزت سے معدب بن عمیر کو جو مالیتین الدین میں سے مقان کے سامھ کردیا کہ قرآن بڑھا میں اور مدسینے میں اسلام سی تبلیغ کریں ۔ ابلی مدینہ پراس تبلیغ کا ایسا انٹر مواکہ گھر کے گھرسلمان ہونے گئے ۔

بنوت کے تیرطوی سال وہاں کے ہ مسلمان عج کے موسم میں کہ میں آئے۔
اوردات کے دقت جیب کرمقام عفنہ میں آب کے ہاتھ بربہ بیت کی مربیغین تشاری ا اوردات کے دقت جیب کرمقام عفنہ میں آب کے ہاتھ بربہ بیت کی مربیغین تشاری ہو اور اسلام جان د مال سے حابت کے لیے تیارہی ۔اس بیدت کے بیار میں جو اسلام لانے آ تحضرت ان کو مدینے بھیج دیتے بور میں حبشہ کے مہاجرین بھی مربیغ میں آگئے۔

S. S.

کفار کمدیے یہ دمکی دکرکہ آنخفرت کی جاعب مدینے میں بڑھ دہی ہے کہیں ایسانہ ہوکر میریمی ان میں جاملیں اور اپنی طاقت بڑھاکر ہم سے جنگ کریں منورہ کیا کقتل کرڈالیں ۔اب الٹارین آب کو مکہ بھیوڑ دینے کی اجازت دی ۔رات کے وقت حمنرت الومكر المحرسا عقد كريكا اورجبل أورك ايك غادي جيب رب بنيرے دن جب كفارى تلامش حب كم بوكئى اس بي سے تكل كرمد بينے كوروان بوگئے و بال بينج كر سب سے پہلے اس باس كے بيودى قبائل سے جودولت منداور طاقت ور يقي عب زائے كيے منجمل شرائط كريش موامى تقى كريش منوں كرمقا بلايس مرايك دوسرے كى مائے مرے كا اور بيود و ترليس باان كے مليفول كو بناه نديں كے ۔

میہیں سے اسلام کی سیاسی زندگی کا آغا زم وا۔ اور فرآن نے تخالفوں سے مدافعا نہ جنگ کی اجازت عطا فرمائی ۔

جن سے لوگ لڑتے ہیں ان کو دیمبی لڑسنے کی ) اجازت دی گئی اس واسط کہ ان پڑھلم ہوا۔۔

اُدِن لازین یقاتلون بانهم ظلموا شهر مرفی زریرگی

کم سے نقل آئے کے بیر قرایش کی دہمنی بڑھ گئی ۔ اٹھوں نے مذمر ف ہجرت کر جانے دائے سے سالانوں کی ملکیتوں ہے بینہ کر لیا بلکہ رؤ سام مرینہ خاص کرعبرالٹرین آبی کو ہجرت بڑا سرداد متفاان کے برخلان اکسا نامٹروع کیا۔ نیز مدینہ کے اس پاس کے قبائل میں بھی رئینہ دوانیاں کرنے گئے جس سے سلمانوں کو ہروقت خطرہ رہنے لگا۔ آنھور تا نور آنوں کو جا گئے اور جوانوں کو بہرہ دینے کے لیے مقرر کرتے۔

سرایا میں سے عبداللہ بہتے کو لیش کا اور سے معام کور جب سے میں آئے مہا ہوں کے ساتھ موانہ کیا کہ مکہ کے قریب بہتے کو لیش کے اواد سے معلوم کریں۔ یہ اوگ بطب نخلہ میں تخطہ کہ دوباں سے عمروبن صغری جو قرایش کا حلیف تھا محہ البیخ بین تجارتی او بھوں کے گزرا۔

ایک مہا جر سے اس کو نیر مادا جس سے دہ مرگیا۔ اس کے قتل سے قرایش کی عداوت کی آگ اور کھو کرکے اس کو نیز مادا بھی ، آئندہ اوا بیوں کا سلسانہ اسی سے مضروع ہوا۔ چنا نچہ اس واقعہ کو دو ماہ بھی نہیں گزرے سے کے کہ تبرر کی جنگ بیش آگئی۔ ابوسفیان سنا م سے تجارتی قافلہ لار سے سے حب بیت پایا کہ سلمان اس برحلہ کی تیار بال کرر سے ہیں ،

قواکیس نیز رو قاصد مکہ کی طوف دورا یا۔ قریش خریا نے بی اپنا اوال کی مفاظت کے سے دوانہ ہوگئے۔ ابوسفیان داست بدل کر ساحل بحر سے قافلے کو تکال نے گئے اور کی دوانہ ہوگئے۔ ابوسفیان داست بدل کر ساحل بحر سے قافلے کو تکال نے گئے اور کہ دوالوں کو کہلا بھیجا کہ دواپس جلو ۔ لیکن قریش کے سردار دول خاص کر ابوجیل نے دالی سے انگار کہیا اور کہا کہ جم بر دیں جا کر مظہریں سے اور تین دن جنس منائیں گئے تاکی میں ہمارے آئے ۔ یہ دراصل اسی انتھا می بین ہمارے آئے ۔ یہ دراصل اسی انتھا می بین ہمارے آئے ۔ یہ دراصل اسی انتھا می بین ہمارے آئے ۔ یہ دراصل اسی انتھا می بین ہمارے آئے دوران کا مغلل ہر متھا۔

المنحفرت مدینہ سے نکل چکے تھے۔ بالآخر کہ والوں سے بدر میں ، اردمفنان سیم کومقا بلہ ہوا۔ اللہ سے سے سروسا مان مسلمانوں کی جن کی کل تعداد ۱۳ ساتھی کہ کے ایک برزارجنگ آوروں کے مقابلے میں ایسی مرد کی کہ قریش کی طاقت جو اسلام کے سب البی مرد کی کہ قریش کی طاقت جو اسلام کے سب سے برار سے شخص مقابلے میں ایسی مرد کی کہ قریش کی طاقت جو اسلام کے سب البی مدان کے مقابلے میں براے کرونار ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان شہراکی کل تعداد چودہ تھی۔ مارے گئے اور اور مقارم ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان شہراکی کل تعداد چودہ تھی۔

یہ جنگ در حقیقت شوکت اسلام کا سنگ بنیاد کتی مب سے ملک عرب میں جیٹیت ایک قوت کے اس کاظہور موگیا-

اس جنگ میں سیواقعرخاص تو جر کے قابل ہے کہ آنخفرست برمیں پہنچ کر سیلے

چشے پرائر بڑے سفے معزت مباب بن منذر نے پوچاکہ بہاں عظم سے کا حکم الہا می ہے۔
جس میں چیں دچراکی تجائش نہیں یا آب نے فود کی تدیرے کا ظلم سے اس مقام کوشتخب
فرمایا ہے ۔ جواب دیا کہ بیخو دمیری دائے ہے اصاب نے کہا کہ یہ عگہ موزوں نہیں ۔ مناسب
بہ ہے کہ آگے بڑا مرکز مہم قریش کی فرودگاہ سے قریب ترین چشے برقبعنہ کرلیں اور اپنے
سید ہوف مجرکراردگر دیرے جب موں کو پاط دیں تاکہ ان کو پانی نہ مل سکے جھنوڑ نے اس
مشورہ کولیند فرمایا اور اسی سے مطابق عمل کیا۔ اس سے نابیت ہو جاتا ہے کہ صحائہ کرام
برائب کی پینمبری اور امامت کی الگ الگ عیثیں واضح تھیں اور بحثیت امام سے آب کوشورہ
برائب کی پینمبری اور امامت کی الگ الگ عیثیں واضح تھیں اور بحثیت امام سے آب کوشورہ
دینا جائز سمجھتے سے اور آب بھی بطیب خاطران کے مقول مشورہ کوقبول فرما لیتے سے

دوسرے سال قربیش نے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے سے بیے بیر شوائی کی اور کوہ اُصرکے تعلق اللہ کوہ اُصرکے تعلق اس کے بعد اُتفوں نے عطفانی قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور رہے ہے میں ۱۲ ہزار کی جمعیت سے اسلام کو مثالے کے عطفانی قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور رہے ہے میں ۱۲ ہزار کی جمعیت سے اسلام کو مثالے نے لیے آئے ۔ بچوں کہ مدید نے کے اردگر دے بہودی قبائل نے بھی برعہدی کرے ان کاساتھ دے دیاس وجہ سے مسلما نوں کی حالت میں بیٹوطر بوگری لیکن اللہ بے مددی و شمنوں میں بھو ان ایکا ناملک خیوں میں بھو ان ایکا ناملک خیوں کے اور تیز آئر ھیاں جن میں کھا نام بکا ناملک خیوں کا سنموا ان انکی کی موارس بھا کے اور انتی بڑی جمعیت کے لیے سامان رسادی فراہمی سا خر عامر آئر دواہیں جا کے ۔

اس کے دوسرے سال صلح تی تیبیر ہوئی حس کی روست دس سال بیک باہم امن وامان کے ساتھ رسپنے کا فرلفین سے عہد باندھا۔ اب مسلمان ببخطر قبائل میں جانے گئے اوراسلام کو سمجھاسے اوراس کی تبلیغ کا داستہ صاف ہوگیا۔

 سے حرم کک میں قتل کیا۔ اس وجہ سے ۱۰ ررمفنان سے میم کوآ تحفیرت نے دس ہزار صحابہ کوسا تھ ہے کر قرائیس پرچڑھائی کی ۔ یہ جنگ اپنی لؤعیت میں تمام عالم میں الوکھی تفی مکہ حرم ہے۔ نو نزیزی بھی منہ ہوا ورفتح بھی مہوجائے۔ چنا سخیر سوائے ایک خفیف تحفیل ہوئے اللہ کی مدداور خاتم النبیین کی برکت سے حفیل ہوئے اللہ کی مدداور خاتم النبیین کی برکت سے مسلمان بلاجنگ سے وہاں داخل ہوگئے۔ اس فتح کے بعدا ہل قریش مسلمان ہوگئے۔

رسول اللوسي خرجب مكرسے بجرت كى اس وقت نك قراب وراس كے طليف قباً مل سے صرف جند قباً مل سے صرف جند قباً مل سے مرف جند آوى اسلام لاسك سے ديكن مكى نزىد كى تيرہ سال كوششوں اور حبر وجبد كا بيا تر صرور بوائقا كرسادے مرب ميں آنحفر فيكى رسالت كا برجا تھيل حيكا مقا۔ بوائقا كرسادے عرب ميں آنحفر فيكى رسالت كا برجا تھيل حيكا مقا۔

مجرت کے بعد مدینے کے بات ندھ زیادہ تعداد میں مسلمان ہوئے جن کوالفہار
کالفب اللہ بہاں کے لوگوں میں اسلام کا ایساعشق مقاکہ سب مسلمان ہو جاتے لیکن
رکاوٹ بہر پڑگئ کہ ان میں سے بعض اہل انٹریا تو اسلام کی حقیقت کو رہم تھے سکے باان کو
اپنی سرداری کے روال کا توف ہوگیا اس وجہ سے سلمانوں کی دشمنی کرنے گئے ۔
ان کے ساتھ اور بھی ان کے ہم خیال ہوگئے ۔گواسلام کے غلبہ کی وجہ سے ظاہر میں
دہ سلمان ہوگئے سنے مگر باطن میں مخالفت کرتے سنے ۔اکھیں لوگوں کو قرآن نے
منافی کہا ۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی اور مہر بانی کا برتا ہو کہ تے سنظ در
چا ہے تھے کہ ان کا یاطن میں ظاہر کے مطابق ہوجائے۔

بہ خصرت عرب کے قبائل کواسلام کی طرف بلاتے۔ان کے باس دفود اور خطوط مجھینے سکین قریش کے مغلوب ہوئے سے سیٹیتر نک کوئی بڑا نیتجہ ظام بڑہ ہیں ہوا۔ مطوط مجھینے سکین قریش کے مغلوب ہوئے سے سیٹیتر نک کوئی بڑا نیتجہ ظام بڑہ ہیں ہوا۔ رسول اللہ عماکو ابنی رسالت کے فراہینہ کا اس قدر خیال متقا کہ دن وات اسی

فکرمیں رہتے کہ سب کونجات کاراستہ دکھادی اور حب لوگوں کو اس طرف اسے تے ہوئے منہ دیکھتے توانی ذمہ داری کے احساس سے عملین موتے ۔ اس پر اللہ سے عملی کے ادار میں کہا ۔ کے ادار میں کہا ۔

نعلك باضح نفسك ان لا يكونوا مؤمنين \ توث براس كر يجيج جان كنواد كاكربها يمان نهي لات.

کھربادباراس حقیقت کا اظہار کیا کہ تھارا کام صرف تبلیغ ہے۔ ہرایت سے لگادینا نہیں ہے۔ ہرایت سے لگادینا نہیں ہے۔ ہرایت سورہ لگادینا نہیں ہے۔ ہیران تک کر دیا۔ سورہ لقرہ میں سے ۔

لاتسكامن اصحاب المحيم جبنيون كى ستوليت تيرے ذمر تهيں ہے۔

ابل عرب کے توقف کی بھری وجہ بطا ہر بیہ علوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام اور قران میں بولڈ اٹیاں ہوتی تھیں وہ فیصلہ کن مذہقیں ۔ بڈر میں اگر سلمانوں کو فتح ہوئی تواقد میں قرانیں غالب رہے ۔ بزخندت کی لڑائی سے عربوں سے سیم جاکہ سلمان قرانیس سے رودر و مقابلے کی میرت نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے اسلام کی دفتار ہمیت سے ساتھی ۔

ہوجا تا۔ اسمفوں نے جب آنحفرت کی بنوت کا انکار کیا توہم نے ہی بلا موج ان کی تقلیر کی لیکن ان کے (جنگ بررمین فقتول ہوجا ہے کے) با جب مہات ہمارے سروں برآ بڑیں اور ہم کو موجے کا موقع ملا اس وقت ہم نے دیکھا کہ معاملہ بالکل واضح بے اور آنخفرت کے دسول برحق ہوئے بین سی ہم کا شہز ہیں ہیں ہے ۔

الکی واضح بے اور آنخفرت کے دسول برحق ہوئے میں می میں جب مکہ فتح ہوگیا لیکن کھر سی اہل عرب قرایش کے منتظر رہے ۔ سٹ ھو میں جب مکہ فتح ہوگیا کہ اسلام دین برحق ہے ور مذہبیت اللہ براس کا تسلط ناممکن کھا ۔ اس کے مساطح قرایش جن کی مذہبی سیادت سا دے عرب میں مسلم ہیں داخل ہوگئے ۔ یہ دیکھ کرع لوں نے اس دین کی طرف قدم برا میں داخل ہوگئے ۔ یہ دیکھ کرع لوں نے اس دین کی طرف قدم برا میں داخل ہوگئے ۔ یہ دیکھ کرع دورہ میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کے درمرت میں ہی کر اسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کے درمرت میں ہی کر اسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کے درمرت میں ہی کر اسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کے درمرت میں ہی کر اسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کے درمرت میں ہی کی کراسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کی خدمرت میں ہی کر اسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کی مدمرت میں ہی کو کراسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کی خدمرت میں ہی کر اسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کی مدمرت میں ہی کر اسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کی مدمرت میں ہی کی کراسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کی خدم میں ہوگئے ۔ پہریکھ کی اسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کی خدم کراسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کی کر مدت میں ہی کھورکھ کی درمرت میں ہی کر اسلام میں داخل ہوگئے ۔ پہریکھ کی درمرت میں ہی کہریکھ کی درمرت میں ہی کی درمرت میں ہی کر اسلام میں داخل ہوگئے کا درمرت کی درمرت میں ہی کی درمرت ک

فتح مکه دراصل زمامه ماسبق دما بعد کے درمیان حدفاصل ہے۔ قرابشس کا اسلاً لاناگویا تمام عرب میں شرک و بت بہتی کا خاشمہ تھا۔ کعبہ سے بتوں سے توطیع نے کے سامخد می عرب سے سادے بت خاک میں مل گئے۔

اصلاح كاصرفه

مدنی زندگی کے ان دس سالوی میں کل جبوسے بڑوان اور سرایا جو بیش آئے ان کی نعداد ۲۸ ہے۔ ان سب میں جس فدر انسانی جانیں صرف ہو مکب، ان کو بیش آئے ان کی نعداد ۲۸ ہے۔ ان سب میں جس فدر انسانی جانیں صرف ہو مکب ان کو بیش سیرت نگاروں لئے کوشش کر کے شمار کر لیا ہے۔ فریقین کے مقتولین کی کل تعداد ۱۰۱۸ ہے۔ ۹۵ مسلمان اور ۹۵ کفار ومن شرکین ۔ اسی طرح کل اسپران جنگ معداد ۱۰۱۸ ہے حض میں سے جبر ہزار منافیف و موازن کے وحف ور ایک مسلمان اقد میں میں گرفتار مور نے سطے جن کو حفور آکر میں میں ازراہ لطف وم ہرانی دوسر سے ہی دن جبور دیا۔ نیز ریجی قطعی طور ریزا بت ہو جبا ملہ عمر و بن امیہ

ہے کہ ۲۲۸ قیدی دیگر مختلف عز وات میں بلا فار برا کیے گئے اور دوقیدی اسے سے مجھ ہوا پنے سابقہ جرائم کی وجہ سے قتل کیے گئے ۔ بقیہ ۱۲۶ جردہ جانے ہیں ان کی بابت تھیک پنتہ ہوں جا کہ ان میں سے کس فدر احسانًا آزاد کیے گئے اورکس فار فدر احسانًا آزاد کیے گئے اورکس فار فدر سے کہا اسلام لا کرمسلما نوں فدر سے کہا اسلام لا کرمسلما نوں میں شامل ہوگئے ہوں ۔

سوچنے کامقام ہے کہ دنیا کا بیسب سے بڑاعظیم الشان دینی الفلا سب کس فدرقلیل فوس کے مرفہ سے عمل میں آیا ۔ مجھے ان بزرگوں برحیرت ہوتی ہے جو سردرعالم کے البیٹ عجز ارنہ کارناموں میں ان کی ظہرت کو نہیں دیکھتے ملکہ اس کے بیا محسوس خوارق عادات کی مبتومیں رہتے ہیں ۔

میرسم رسالت کی عرض بہت سے تعلیمات الہی کی نبلغ ہے ۔ اورمح اصلی السّرعلیہ وسلم کا بھی فرلھینہ بہی تقا۔

رسول النشرى تعليم تمام تروبى مقى جوالله ان كے اوپر بذراجه وحى سے آثار تا سفا۔ اسى كى تبليغ فرماتے اور اسى پر عمل كر سے ابنى مثال سے ان سے اعمال وعقائد اور ظاہر و باطن كو باكيزہ بناتے اور جہالت اور دحشت كى تاركى سے تكال كرا يمان وعمل صا مح كى روشنى ميں لاتے۔

كتاب انزلناه اليك يتخرج الناس من انظامات العظيم الشاك كتاب ويم ينترى طرف اتارى كه

قل ان ان ما ان ما الله ما الله من ربی عن الله من الله

الغرض رسول النترا البينة قول وعمل سے قرآن ہی کے معلّم اور مبلغ سے مورخین ملکھتے ہیں کہ معنی المومنین حصرت عائث می سے سے سے معنور کے اخلاق کی صفنت دریات کی موصوفہ نے بیختصراور حقیقی جواب دیا کہ آپ کا خلق قرآن مخا۔

کمکی تیره سال کی زندگی بین ۹۳ سور تین نازل مونین جوقرآن کا نفر بیادو ندن بین - اس وفت کسی بی کاسلام بین تقوط افزاد داخل بوت سفے اور زیاده تر خطاب کبفار کوشن سے مقااس وجہ سے احکامی آئین بہت کم نازل موئیں ببتیر ایمان کی ترغیبات ہیں - بالحقوص توصیر ومعاویر زیاده زور سے مختلف قسم کے دلائل سے مشرک کی تروید کی گئی ہے اور لجٹ بعد الموت کا بیوت دیا گیا ہے نیز اقدام سابقہ سے عبرت انگیز واقعات جا بجاد تمرائے گئے ہیں ۔

مرسند بین آسے کے لعد اسلامی جماعت بن گئی اور حکومت اللی قائم ہوگئی اس کے سیاری میں اسے میں اس کے سیاری اس کے ساتھ اجتماعی امور کے متعلق بھی آیات نازل مو بین

ادردین الهی قرآن مین مکمل کردیا به طر**لق تعلیم** 

رسول الشالح كاطرلق تعليم سرتا سرمرتباية تنفاء برحهوف ليرط بطري سيسا تفد اكبسي مجت سے بیش آنے کرسب لوگ آپ کوشفیق باپ سے بڑھ کر سمجندر ہو سلنے کے سیے آتا اس کی تعظیم کرنے ۔ اینا گرا یا کمبل اس کے لیے بچیا دینے فقیروں ادرسکینوں کے ساتھ بیطنے ۔ ان کی مدد کر نے اور بیار برسی کے لیے جاتے ہرشخص كى عزّت كاخيال ركھتے ہيإں تك كرصحابہ ہيں۔ سے ہرا يك بيسمجفنا كہ آپ مجھ سے زياده كسى كونهين چاست

فران كريم اب كے خلن عظيم كى مدح كى ب اور روف ورحيم كا خطاب ديا ہے۔آپ بدخوا ہوں اور خسنوں کے سائفہ می مہر بانی کا برتا و کرنے اور مہند مفود درگزر سے کام لیتے مصرت عالث افرانی بی کرمفنور اکرم سے کسی کسی سے اپنی ذات کے بارے میں برلانہیں دیا ، ہاں کوئی دین کی ہنگ حرمت کرنا تواس کو

انجام کارا ہل عرب سرقتم کی نشمنی اور مخالفت سے بعد آب کی طرف عفکے اور آپ کی ذات کومسیم صدافت اورانسا نیت کا تمهل نمو منه پاکراپنا دینی اور دینیاوی مرکز بنا بیاا دران کی نگا ہوں میں اللہ کی اطاعت کے سواکوئی مفصدیندر یا۔ نا ئیرا لہی نے ان کے دلوں سے قبائلی عدا وتیں اور شبتہا لبنت سے کینے سکال کران کو با ہم متحداد را توت دینی <u>سے ر</u>یٹ منہ میں منسل*ک کر* دیار

ڈانٹا توان کے دلوں کو مذہور کسکتا اللہ ينان كوتورد ما م

نوالففتت ما بی الاو*ن جبیعاً ما ا* تفت بین فلوسم می از گرتور نیا کی سا*دی دو لت تھبی خر*رم مر ولكن الترالَّف بينهم الم

اس تالیف کابرا در لعبراسخفرت کی را فت و رحمت اور مربیار تعلیم هی -دلوكنت فظاً غليظالقلدلا لفَفَي وَأَنْمَن وكك ٢٥١ | الكرنوسوند اورمنگدل موثانو تيريد باس مدنوكم منتشر موجات . طبقات محابه

بہکہنا ہیں شکل ہے کہ سارے اہل عرب سے دلوں ہیں اسلام راسخ ہوگیا تھا کیوں کدان ہیں سے بھن مدوی نبائل نئے نئے مسلمان ہوئے منقے جن کے ا ندر جا بلیدننه کی عادتیں باتی تھیں - ان کا ذکر خود فرآن میں کئی عبگہ ہے ۔ بے شک تشهرى باشندون مين اسلام كالترصادق عفا الحفين مين سيقص ابتركبار اور ردسا اسلام برسے ۔

قرآن نے مہاجرین وانفیار میں سے سالفتین اولین کا درجہ سے بازر کھاہے۔

مهاجرين دانصاري سے سابقين ادلين اور عن لوگوں سے خلوص کے ساتھ ان کی بیردی کی ان سے اللراهني بياوروه هي اللرسي راهني بير .

دالسّالقون الاوّلون من الهاجرين والانصار وللزين أنبعوتم باحساك وثنى الشطعنهم ووموعنه منظ

کھراس نے زمانے کے کھا ظرسے صحابہ کے دودرجے کئے ہیں۔

السنوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل التم مي سيجن لوگون سن فتح كمسيد بهل خرج كيا الد لٹرے وہ برابرنہ بین ان کا درجہان لوگوں سے سڑا مير فهون ن بعدي خرج كميا اور الطيه -

اولؤك إعظم درحة من الذبن الففوا من لعدد قاتلوا نه

بعض مور توں سے ان کے طبقات کے مراتب بارہ تک بہنجائے ہیں جن ہی آخری وه طبقه برجو فتح کمه کے بیدا سلام لایا۔

بهرصوريت مجبوعي حيثيت مصحصنور يضابني نعليم وكوشسش اورايشركي تاشير سے انھیں اٹمیوں اور بردیوں سے الیبی امّت نیار کی ٹوانسانی صفات میں ایسے يلنارم تنبدبر بهني كئى كراس سنامانه صرف فيصرميت اوركسروميت كم متول كوتوط كرحكومت الهی قائم کردی بلکه ان کی تدیمی تهزیروں کو مٹاکران کی دینی اور دینیا دی نیا دت لینے ہاتھ میں سے لی۔ اورا علار کلم پرسی میں و عظیم انسان کا رنامہ جو بال کا رنامہ جو بیں بیات نظیر ہے۔ قرآن سے ان کی شان میں فرمایا۔

تم ان سب امتوں سے بہتر ہو جوانسا نوں کی مرابت کے سید نیار کا گئی -

كنتم خرامة اخرجت للناس

## خلافصراشره

صمابهٔ کرام رضی الله عنهم سے جن کے دلوں کو ایمان کے لور سے منور کر دیا تھا۔
اور جن کی بھیرتوں کے سامنے سے بردے اُتھ جکے سے قرآئی ہدایت کو مجھا اور سرورعاً کی افران کے سے جلا یا اس کو دکھیا
صلی اللہ علیہ دسلم نے جس طرح حکومت اللی قائم کی اور جس طریق سے جلا یا اس کو دکھیا
اور بہ حقیقت بلاریب ورشک ان کے اوبر واضح ہوگئ کہ اسلام کا اصل مقصد بھی اور بھی کہ بوائے انسان کی جائے ۔
جہ کہ موائے انسان کے کوئی دو سراحاکم دمطاع مذہ ہوا در اس کی اطاعت کی جائے ۔
ہم اجرین سفیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور کچھ درو کدا ور سوال دیوا کے بی ربالا تفاق مہاجرین سفیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور کچھ درو کدا ور سوال دو المت کا مرکز نسلیم ربیا۔
حضرت الو بکر ضرے ہاتھ بر بیعیت کرلی اور ان کو خلیفہ رسول اور امت کا مرکز نسلیم ربیا۔
دو سرے دن سجد نبوی میں میونت عامیہ وئی جس کے بعد حضرت الو بکر شریا ۔
مختر نے تا کی ۔ اس میں فرمایا :۔

لوگواقسم بے اللّٰدی مذہب امارت کاکبھی خواباں تھا مذاس کی مجھ کوخوا ہم تھا مذاس کی مجھ کوخوا ہم شکارا اس کے لیے دعائی محمد کوخوا ہم شکھ نے اس بو جھ کو لیکن مجھے خوف ہواکہ کوئی فتنہ مذہر باہر جائے اس لیے اس بو جھ کو اسکان مجھے خوف ہواکہ کوئی فتنہ مذہر باہر جاملات میں کوئی راحت نہیں بلکہ بیا کی اسلاما دور خالا گیا ہے جس سے مہدہ برا مہیں ہوسکتا ۔

مجھے تم سے اپناا میر بنایا ہے حالانکہ میں تم سے مہتر نہیں ہوں ۔اگر شیک کام کردں تو مدد دواوراگر غلطی کروں تواصلاح کرد۔ جبب تک میں اللّٰہ د رسول کے فرمان پرحپلوں تم میری اطاعت کرو ، اور ان کے خلاف جپلو<sup>ں</sup> تومیراسا مقد چپوڑ دو۔

اس تقریرکا ایک افغطقر آئی تعلیم در اسو که رسول کے عین مطابق ہے۔
خلافت کی کامخفوں حق نہیں ہے۔ نہ وہ کوئی راصت یا دینا دی نفع کی چیز ہے بکر الشرو
رسول کی نائندگی کی ذمہ داری کا سب سے بڑا اوجہ ہے ۔ خلیفہ اگر کام مخفیک کرے تو
امرت کا فریعنہ ہے کہ اس کی اطاعت اور امدا دکرے ۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے
توراہ داست برلائے۔ جو کوئی خلیفہ ہوجا نے کے بعد الشرورسول کے فرمان سے
منم ف ہوجائے اس کو ابنی اطاعت لینے کا حق نہیں ہے اس لیے ایسے وقب میں
امت کو اس کا سائھ چھو طرکرے دو مرے کو خلیفہ بنا لینا چاہتے۔

یہ ہے مرکز متت بعیی خلیفہ یا امام کی حقیقی حیثیت کر آمست حکومت الہی کے اجرام و لفاذکے لیے اس کو منتخب کرتی ہے۔ اوراس کے باعظ پر بہیت کر کے اطاعت اور است خالات کا است زاک عمل کا عہر باند حتی ہے۔ اگر اس میں امام کی طرف سے کو تا ہی ہو تو است کا فرص ہے کہ اس کی اصلاح کرے اوراگراصلاح سے ما یوسی ہوجائے تو معزول کردے۔ میں میں اللہ منتخالی

قرآن کریم استفاق خلافت نیز انتخاب کی نوعیت وغیرہ کی تعلیم سے خاموشش سے جس کامطلب اصولاً یہ ہے کہ یہ امورا نسانی عفل کے سپر دہمیں کہ حالات و ظوف کی مناسبت اور دوقع کے لحاظ سے ان کوسرانجام دے لے محضرت الو یکر کا انتخاب مجبلا انتخاب مقاجس میں ایمت کے ہہرین افراد سنگ سے مسائل میں سے خلافت کے بہت سے مسائل میں محقوں نے جوطر لقد اختیار کیا اس سے خلافت کے بہت سے مسائل میں ہوایات ملتی ہیں۔

(۱) ان مصطرر عمل سے واضح ہوگباکدانتخاب خلیفالینی نصرب امامت المت المت کا

فرنفینہ ہے۔ امام منفسوص کاکوئی شائب خیال یا ذکر صراحتاً یا کتابینہ اس موقع پریہ تھا۔ د۲) بیرانتخاب جہور سے شور لے سے عمل میں آیا۔ لینی بیعیت لعدم شورہ اور اتفاق رائے سے بوئی ۔

بدونوں اسول نہایت واضح اور تقل کے مطابق ہیں جن میں نہ کوئی پیچپرگی سے نہ بحث کی گنجاکشس ۔ بے شکے عمل کی شکلیں مختلف ہوسکتی ہیں لیکن وہ فردی ہیں ۔ حق خلافت

صحابہ کے خلافت کو جہوری قراد و پینے سے بقطع طور پر نابت ہوجا نا ہے کا تحفرت کے اس میں برابکا میں تعبیلے باخا ندان کے سامقد مفسوس نہیں کیا بلکہ است کا ہر فرد اس میں برابکا می دار ہے۔ چنا نچ اس بھی میں انفعار خودا پینے ہیں سے سعد بن عبادہ کا کو خلیفہ بنا ناچا می دار ہے۔ چنا نچ اس بھی میں انفعار خودا پینے ہیں سے سعد بن عبادہ کا کو خلیفہ بنا ناچا ہے بھی سامقت میں سامقت میں سامقت میں سامقت میں سامقت کو سامی سامقت کریں گے اور خرا کہ کا ہوگا تو او آس اور الم عرب بجر قرابی سامی کا معلاب میں ہرگز تہنیں تھا کہ خلافت قرابی کے سامقہ مقامی کا معلاب میں ہرگز تہنیں تھا کہ خلافت قرابی کے سامقہ مقامی کے سامقہ کو کا میں دیا تو لیکن کے سامقہ کو کا خلیفہ ہو تا ذیا دو کہ کہ اس کے کہ اس دست و کہ کہ اس کے کہ اس میں جب اس میں خرد کا خلیفہ ہو تا ذیا دہ مناسب ہے۔ ظا ہر ہے کہ اس کے کہ اس

قسم كى بنگامى مىلىتول كالحاظ توخلىفى انتخاب مين بمين ندركمنا بى بوگا ـ

الغرض مراراً نتخاب صرف المديت وصلاحيت هم اوربيجي ساده اصول بديد اسى كم مطابق حصرت الوبكرين كانتخاب عمل مي آيا، كيونكه تمام صحابه مي حسب ذمل خصوصيات ان كوحاصل خفيل -

۱- ابتدای سے وہ آنحمزت کے دوست اور مصاحب سے اور عبی مصنور اکرم کی است میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں ا

- استاعت اسلام میں اُتھنوں نے استحفرت کے عظیم انسان امرادی اس وفت جبکہ اللہ کے سواکوئی دوسرا مدرگارنہ تھا۔ اکثر سالقین اولین مشلاً حفرت عثمان بن عقال تربین العجام عبداللہ الوعبيدہ بن الجراح العوام عبدالرحلن بن عوف سس بن دفاص مللح بن صبيراللہ الوعبيدہ بن الجراح اورسديدبن زيروغرہ جن کے تاریخ اسلام میں بڑے براے کارنامے ہیں ۔ انھیں کے انریخ اسلام میں براے کارنامے ہیں ۔ انھیں کے انریح اس وجہ سے ان کے خلوص اور اسلامی خدمات کا فقش ہردل برتھا۔
- ۳- دین کی حمایت النّد کی رمناجوئی اورنبی کی امداد میں ابنا تقریباً سا را مال واثاثه صرف کردیا -
- سمد سمجرت میں بیم اکیلے رفیق را ہ تضاور راس کی ساری خارمات انفیں کے حصریت اکیس ۔ حصریت اکیس ۔
- ه جمله مشابر بن آنحه زت کریم کاب رہے ۔ کسی میں ساتھ نہیں تھیوڑا جنگ تبوک میں ساتھ نہیں تھیوڑا جنگ تبوک میں صاحب علم اور جے اکبر میں امیرانحاج ستھے ۔
- ۱۹ حصنوداکرم کے خلب مبارک میں آخری دم نک عزیت کے سائفوان کا عثماد تائم رہا اور مرص الموت میں ان کو اپنی جگرنما زیج معالے کا حکم دیا ۔ ان نام دجوہ سے جماعت صحاب میں ان کونما باں امتیاز حاصل تھا۔اورسب کو

ان کے تقویے ۔ دانائی جلم اورصدق عزیمیت پرایسا بھروسہ تھاکہ کوئی دوسرا ان کا حریف بہیں ہوسکتا تھا۔ چنا نچ سقیفہ بنی ساعدہ میں انفوں سے فود لوگوں سے فرمایا کہ بیٹھر اور الوعبیدہ موجود ہیں ان میں سے کسی کوخلیفہ بنالوتوان دولؤں حضرات نے بیکھ کرکہ ایساکون ہے جوآب کے ادہر بمقدم ہوسکے ۔ انفیں سے ہاتھ پر سجیت کی ۔ انفیں سے ہاتھ پر سجیت کی ۔ انتخاب کی لوعیت ہیں۔

حفرت عرفرایا کرنے کے کہ الومکری بیت فری ہوئی جس کے شرسے الگر سے الگر سے بھالیا "کین سوااس کے چارہ کاری کیا تھا۔ آن خفرت کی موجودگی میں بیمسکار انتقایا نہیں جاسکتا تھا اور آب سے بعداگر فوراً بیعت مذہوتی نوفتند بر پا ہوجائے کا ان کیشہ نفا اس سیے جو کچھ ہونا تھا الامحالہ عجاست میں ہوا مگراصول کے مطابق ہوا ۔ آئنرہ کے بیا امت اس کے النسلادی صورتیب لکال سکتی ہے ۔ شکا خلیفہ کے لئی عارضی انتظام کرکے امریدار کا انتخاب سوچ سمجھ کرکیا جائے ۔ ریمی ممکن ہے کہ خلیفہ کے مل کی مدرت معین امریدار کا انتخاب سوچ سمجھ کرکیا جائے ۔ ریمی ممکن ہے کہ خلیفہ کے مل کی مدرت معین الری بنیں ہے کہ خلیفہ کے میں کے اختتام برا مت اطمینان سے دائے زن کرنے کیونکہ کوئی نف ایسی بنیاں ہے کہ خلیفہ مدت الری بنیاں سے کہ خلیفہ مدت الری بنیاں ہے کہ خلیفہ مدت الری بنیاں سے کہ خلیفہ مدت الری بنیاں سکت الری بنیاں سے کہ خلیفہ مدت الری بنیاں سے کہ خلیفہ مدت الری بنیاں سکت الری بنیاں کی بنیاں کے کہ مدت سے کہ خلیفہ مدت الری بنیاں کی بنیاں کے کہ مدت سے کہ خلیفہ مدت سے کہ خلیفہ مدت سے کہ مدت سے کہ خلیفہ میں سے کہ خلیفہ مدت سے کہ مدت

حفرت الوبکرے بدرحفرت عمرے انتخاب کی ایک دوسری شکل ہوئ ۔جب مدلتی اکرکواپنی موت کا حساس ہواس وقت امریث کی مسلمت کے خیال سے ان کی بدرائے ہوئ کرکسی کوخلیفہ منعین کردیں بحصرت عمر کی ذات میں ان کو ایک عظیم انسان خلیفہ کی صلاحیت نظراً تی تھی اس وجہ سے ارباب شورلی سے رائے ہے کم ان کو ایک ان کو ایک کا دوسراط لیفہ تفا خلیفہ کے انتخاب کا ان کو ایک اس میں میں شور کی جمہور میت کی اصل روح سے ملح ظری فا ۔

خلافت کی اہلیت رکھتے سنے نامزد کیا اور حکم دیا کہ میرے اجار ببرلوگ جمع ہو کرتاین دن کے اندراندر اینے میں سے ایک کوخلیفہ بنالیں ۔ پیطریفہ بھی تفزیباً دوسر کے طریقے کی طرح ہیں۔ مرق صرف یہ ہیے کہ د دسرے میں ایک شخص معین تھا اوراس میں محدود امزادىيں سے ايک شخص غيرميّن ۔

حصرت على استخاب كيموقع ير مريينين قدرتاً ان لوگوں كاغلب موكم إيضا حقوں سے خلیفہ الث کوفتل کیا تفا-ان کی سکا ہوں ہیں حصرت علی سے زیادہ کوئی تشخص خلافت کاسخق منه تقایی انجیه بہلے انفیس لوگوں نے ان کے ماعقد برہیت کی میردوسروں نے چھنرننطلحہا ورز سرکی گرداؤں برنلوار رکھ کر بیعین کرائی گئی -برطے بطيه صحاب حفرت عنمان كے ناجائز قتل اور بیجے ن میں جر دیکھ کر اس سے کنارہ ش ہو گئے ۔۔ سعدین و قاص سے اپنا وروازہ بند کر دیا عبداللہ بن عمرے کہا کہ جیب نکساسب لوگ بعیت نہیں کرلس کے میں نہیں کروں گا۔ رؤسا رانفار میں سيع حسّان بن ثابت كوب بن مالك مسلمه بن مخلير - الوسعيد وزرى معمد بن مسلمه، تضان بن تشیر ۔ زیدین نابت ۔ نفنالہ بن عبیر اور کدب بن عجرہ نے سیت مہیں کی دیگیر منابيرس مسحصرت منرو بن معدر عبرالتربن سلام اور فدامه من طعون مي ساري تہیں ہوئے کی لوگ اس خیال سے کدان کو سیت مذکر نی بڑے مریبے سے شام كى طرف چلے كئے۔ امرار ولايات بے بھى بہديت نہيں كى ،اس يے حصرت على كا انتخاب مرازادهم ورى انتخاب تفاا ورنه مكمل بوسكا ، كيونكه اس وقت كى د منبائ اسلام كايك بطیے حصد ملک شام سے ان کی خلافت تسلیم نہیں کی ۔ گریا وجوداس کے لوگوں سے بالعموم ان كوخلفا ررات رين بي ميس شمار كيليميو نكران كي منكا بور ميس طراني انتخاب كوئى بركرى چزىنهين تقى اگراصل مقص لعني حكومت الى حاصل موجائ اورسابات حفرت على كى خلافت بين تتى ـ

مرکز میت دینی

رسول النگرے بعد ان چاروں خلفار کا زمانہ حکومت المی کا زمانہ ہے جس میں اعتفاداً وعملاً دین کا اصلی تقصود لغینی اسپلے اللّٰری فرما نبرداری امریت سے بیٹ نظریا۔
ان خلفار کو ام کی ذات میں تمام امریت کی دینی اور سیاسی مرکزیت کفی اور جملہ اجماعی امور میں ان کی اطاعت السّلا ور سول کی اطاعت کی اور ان کا حکم آخری حکم کفا۔
میں ان کی اطاعت السّلا ور سول کی اطاعت کی اور ان کا حکم آخری حکم کفا۔
میں ان کی اطاعت السّلا ور میں سب سے بہلا سئل حبیث اسامہ کا بیش میں آبا جب کو درسول السّد ہے دومیوں اور عنسانیوں کے مقلبہ سے بہلا سئل حب کے ارتداد کی خریب کی وجہ سے دک گریا تھا۔ وفات بنوی کے اور حدارت الو بکر جب کے ارتداد کی خریب آبی نظر ورع ہو بین اس وقت لوگوں نے مقارت الو بکر سے بہاؤرج با ہر نہیں جا کہ اس میں جا ہوں کے ایک اس میں جا ہوں کے مقبل مرتد ہوئے جا دیے جب اور مخالفت برط صور ہی ہے یہ فورج با ہر نہیں جا کہ اس کے مقبلے کے ایک اس کے مشیعے کا حکم دے دیا تھا سے نہا بیت میں سے انکار کیا اور مزما باکہ آن مخفرت کے اس سے کے مشیعے کا حکم دے دیا تھا

ادرانتقال سے پہلے بار بارزبان میادک سے تاکیر فرمائے رہنے تھے۔ بڑے والم ویے دیا تھا ادرانتقال سے پہلے بار بارزبان میادک سے تاکیر فرمائے رہنے تھے۔ بڑے وہرے حما بہ انتقال سے پہلے بار بارزبان میادک سے تاکیر فرمائے رہنے اس پر اور قبائل عرب کی حالت فظر کے سامنے ہے۔ الیبی صورت میں جمعیت کومتفرق کرنا مناسب نہیں ہے ۔ لیکن انتقول نے فرمایا :-

" قتم ہے اللہ کی جس کے قبعد ہیں میری جان ہے۔ گرمیں بیھی جان لوں کدرزیرے مجدو بھاڈگھا بیس کے۔ نب بھی اس کشکر کوروار نہ کروں گا۔ اور نواہ بہتیوں بیں میر سے سواکوئی رہ مذجائے بھر بھی اس کو بھیجے بغیر نہیں رہوں گا" چنا نچر بیشکر گیا اور جالیس دن بعد کا میاب والیس آیا اور اس کا بھیجنا اس قبت نہایت مفید نا بت ہوا کیونکہ دشمنوں کوجب اس کا حال معلوم ہوا توان کے دل بیں بہبات بیٹھگئی کہ اگر سلمانوں کے باس قوت مذہوتی تو بہ نوج کیسے بھیجتے ہے۔ فتتهٔ ردّت میں جب او مسلم قبائل بن ذکوهٔ روکدی اور حصرت الو برئے ان سے جنگ کا ادادہ کیا توصحابہ بنے دائے دی کہ مصالحت و قدت یہ بند کہ ان سے سابقہ نری کی جائے حصرت عمر شنے تو بہاں تک کہا کہ جب وہ کلمہ بڑھتے ہیں تو آب ان سے جہاد کیسے کرسکتے ہیں۔ حصرت الو کمریش نے فرما یا :۔

ساے عمر! جاہلیت میں توتم بڑے جابر تھے یہ کیا ہواکہ اسلام لاکر تو ار ہوگئے۔ وی کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور دین کا مل ہو چکا میرے جیتے جی اس میں کمی نہیں کی جاسکتی جو قبیلہ زکواۃ کا ایک جالور معی رو کے گا میں اس سے لڑوں گا ؟

حفزت عمر کہتے ہیں کہ رہی کر میرے اوپر منکشف ہوگیا کہ الو بکرے دل کو اللہ نے جہاد کے سلیے کھول دیا ہے۔ جنانچہ روئسار قریب جھوں نے تخصرت سے عمید میں اسلام کی اضاعت میں رکا وٹیس ڈالی تھیں اب اس کی تلانی کا موقع پاکرا منظے اور فنت نردن کو اپنی جانف ان سے تفویر ہے مصیب دیا دیا جس سے اسلام ہے بڑھا ور در نداس کی اجتماعی جینیت اسی وفت ختم ہوجاتی ۔ اسی طرح جمع قرآن کا موا ملہ بین ورنداس کی اجتماعی جینیت اسی وفت ختم ہوجاتی ۔ اسی طرح جمع قرآن کا موا ملہ بین ایا جس کو حضرت الو بکر کی منظوری سے ایک جماعت سے ایجام دیا۔

 جب كوئى الهم معامل بيشيس تا توتمام لوگوں كوجمت كريينے -

سول الركز رائے سے جوامرا رمقرر كيے جائے عقدان كو براست كى جاتى مفان كو مراست كى جاتى مفى كر قرآن كے مطابق فيصل كريں ماس ميں ملے توسنت رسول كو د كيميں مدور كي من مونو تؤداج بها د كريں مينان جرمعاذبن جبل كومين كى ولايت بر مجينة بهد كے معنور كي بهى وحيث فرمائى مقى -

منصوف ملی و مُدسی بلکه عام اقتصادی وعمرانی معاطلات بھی اتھیں کی رائے سے طے ہونے منفی فتح عراق کے اجد عثمان بن صنبیت ہیا کشش اراضیات اور مبدولست کے کام برنگائے گئے ۔اور شخص لگان تو دھفرت عمرنے وہاں کے مرز بالوں اور کا شتکارہ کے مشورے سے کی ۔عراق منز مصر میں منہرس اتھیں کے حکم سے نکالی گئیس ادر کوف ،

بھرہ اورفسطا طاوعبرہ انتقیس کی صواب دہرسے آباد کیے گئے۔ فتے کے بی عراق کوجاہی فرج میں نقیم کرلینا چاہتے سنے گرحفرت عمرے اس کو حکومت کاحی قرار دیا اسی طرح مصرمین حفرت عمرو بن عاص سے وہاں کے والی مقوقس نے ابنی بوری جلی قوم کی طرف سے صلح کرلی تنی اور عہر کہا تھا کہ وہ روم بوں کے مقابلے میں سلمانوں کی سامان رسد سے مدد کرے گی۔ لیکن اسکن رسبر کے اطراف کے باسٹندوں نے اس کی خلان سے مدد کرے گی۔ لیکن اسکن رسبر کے اطراف کے باسٹندوں نے اس کی خلان درزی کی۔ لیکن اسکن رسبر کے اطراف کے باسٹندوں نے کے بعد مصر کے خلاف درزی کی۔ لیکن اسکن رسبر کے اطراف کے باسٹندوں کو مدودی اور سیمانوں کو فقی اور فیرا کے جائے ابنی مکلیوں برقبہ نہ کہ دواور اپنے مکلیوں برقبہ نے کوسلی قرار دیا۔ برقبہ نہ کرواور اپنے گھروں میں رم و احین انحفوں نے پور مصر کی فتے کوسلی قرار دیا۔ محضرت عمر کے زمانے محضرت عمر کے زمانے میں مرکز بہت قائم میں جو مصرت عمر کے زمانے میں برسی تھی اور دم بی نظام متا ہو جیال ان انتقار

مرکز کعب مرکز کعب

اسلام کااجمای مرکز مکر مکرمہ سیدجہاں ج کے موقع پر دسی ۔ دنیا وی ملکی اور سیاسی مرتسم کے مما ملے طوہ سیکتے ہیں ۔ خلافت راست رہ ہیں امراء ولا یات ج کے موسم میں وہاں آتے ۔ مبینہ خلیفہ وقت فود ابہرالحاج ہو نااگر کسی وجہ سے مذا سکتا نوکسی کوا بنا قائم مقام بناکر بھیجتا۔ خلیفہ اوّل ا بینے دو سالہ عہد ہیں ایک بار حفرت عمّان کوا بنی جگر بھیجا ۔ معزت عمر اس کا مسب سے زیادہ خیال دکھتے سے سرسال آتے ۔ مرت پہلے سال نہیں آسکے مسر سیال اسے ۔ مورت پہلے سال نہیں آسکے خلافت میں جج سیر خیال دکھتے سے شک معزت عمان مرد دی جھگڑ وں کی دھم خلافت میں جج سیر خیر حاصر ندر سے سکے مگر نائر سے مقرت علی اندر وی تحقیم وں کی دھم سے ابنی خلافت میں کبھی کہ مذہ سے سک مگر نائر سے ہیں تھی میں اندر وی مقرت میں کہا ہوں کی دھم سے ابنی خلافت میں کبھی کہ مذہ سے سکے مگر نائر سے ہیں جے ۔ خالیا انھیں اندر وی شور شوں کی وجہ سے ان سے عہد میں شور سے ابنی میں دور سے ان سے عہد میں سنور سے ابنی میں دور سے ان سے عہد میں سنور سے ابنی میں دور سے ان سے عہد میں سنور سے ابنی میں دور سے ان سے عہد میں سنور شوں کی وجہ سے ان سے عہد میں سنور سے اس کی میں دور سے ان سے عہد میں سنور سے ابنی میں دور سے ان سے عہد میں سنور سے دور سے ان سے عہد میں میں دور سے ان سے عہد میں سنور سے ابنی خلاف سے ان سے عہد میں سنور سے دور سے ان سے عہد میں سنور سے ان سے عہد میں سنور سے دور سے ان سے عہد میں سنور سے دور سے ان سے عہد میں سنور سے دور سے ان سے عہد میں سال ہے دور سے ان سے عہد میں سنور سے دور سے دور سے ان سے عہد میں سنور سے دور سے دور سے ان سے عہد میں سنور سے دور سے دور

الفرص خلافت رات ره میں خلیفتی ذات میں است کی مرکز بہت کھی ۔ وہ اللہ ہر دسول کا نمائندہ متھا۔ است سے سامنے اور سرا مرمیں مسئول اور ذمہ دار یصفرت عمر سے عمروبن عاص سے حساب طلب کرتے ہوئے ان کو لکھا تھا کہ اگرا قصائے مصر میں جی کوئی اورش صنا رہے ہوجائے تو میں ڈرتا ہوں کہ ہیں اللہ مجمرسے اس کی بازمیں

منصرتنريع

بینت کرتے دفت اس سے بیٹ رطلی جاتی تھی کہ کتاب دسنت کے مطابق عمل کرے گا۔ حصرت عمّان کی بیت میں سند شیخین لین الوبکر دعمر کالفظ بھی بڑھا یا گیالیکن بدنیا دنی حصرت علی نے نہیں منظور فرمائی اس لیے حنرف کر دی گئی کبونکہ سینی نظام عصوم مخضرنہ ان کی تقلیم کسی فرائی حکم بڑینی تھی ۔

## 316.

جن لوگوں نے مواق ومصرے آگر حصزت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اوران کو قتل كروالا وهسب كسب قرآن كى روسا الله ورسول مصاعى اورواجب القتل عقد اس ليه بيت غلافت كولورساب خدرت على مرمط البركياكة فالكورسة قشاص لياجلي مصرت على كوالهنين قاتلول يضليقه بنايا تفااور دسي ان سمه صامى تفاس دجرسے وہ ان سے تعمّاص سنے سکے اور اس جھگھے نے بہت طول کھینجا۔ سب سے بہلے مفزت طلح اور زمبر ہوائ جوصحا تبرکبارس سے تفے من کوحفزت کمر یے خلاقت کے لیے نامر د فرما یا تفااس مطابعے سے سیدا بھے۔ اسپنے ساتھ حصرت عامث كومبى ليد لديا وربصره مي بهني كرقعتاص لينا شرداع كباركيكن حفرت على شكر مقاً سلم كے ليے بہنے گئے اور بہبت جارت كست دے دى جى ميں يہ دولول معزات مارے كئے۔ مگرخلی زمفتول کے فون کے اصلی ولی امیرمعاویہ منتھے بن سے باس شنام کی شفر فوج تنقى-ان سےادرحصزت على سے صفين میں مقابلہ ہوا عب میں عراقی فوجوں کو جبرہ دست دیکھیر شاببوں بے نیزوں سرقرآن اُسھائے۔ اس کی روسے نیصلہ کرسے سے فرنقین کی طرف سے دوعکم مقرر ہوئے جفوں نے حصرت علی اور معادید دولوں کوخلافت سے معزول کیااوراً من کواختیاردیاکداورکسی کواینا خلیفم تخب کراے۔ اب حضرت علی کوسخت د شوار ایدل کا ساستام دا به ایک نوخودان کی فوج میں سے خارجوں کی ماعت بیدا موگئ جوان سے مقابلے سے لیے آسنی دلوار کی طرح حمیمی دوسرے امیرمعاویہ کو موقع مل گیا۔ اعفوں نے شامبوں سے بعیت کے کماینی ضلات كااعلان كرديا اورقوت سے كام ليف كك يسير فيصلة نالتى كے بعد آئيني طور مي

خودان کی خلانت ختم ہوگئی کیونکہ دولؤں طرف سے یہ بہر تفاکہ جشفقہ فیصلہ ہوگا اس برفرلقین کوعمل کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے اہل کو فدان کے احکام برعمل کم کمیتے ہے۔ اخبیں حالات میں ایک خارجی عمی الرجمان بن مجم سے ان کوخنجر سے ملاک کردیا۔

ان کی جگہ اہل عراق سنان کے گرا ہے جیٹے امام من کے ہاتھ بہدیت کی ۔امیر معاویہ فوجیں ہے کہ اور ان کو شکست دے دی ۔انفوں سن سلح کی معاویہ فوجیں ہے کہ کو دنہ کی طرف آئے اور ان کو شکست دے دی ۔انفوں سنے ملح کی امیر حاویہ سنے ایک ساوہ قرطاس بر ننجے دستی طابناکران سے پاس بھی دیا کہ دیا ہے۔ کہ ما ہ۔ کہ دیا ہے کہ ما ہ۔

سر عطبها در صلیمین بنی باسشم دوسرول سید فارم رکھے جائیں۔ کننب نابیخ میں عہد تامہ کامفہون بہی سید آگر بیر میچے سید نوا سلام میں سب سے بہلی مشابار نرمصالحسن بہی سید جس میں امبر معاویہ سے بریت المال کی رقم دے کرسلطنت عاصل کی جمہور کاحق تھی۔

بارشاب

مرریع الاول الم مرکز امام من سے صلح کی کمیل کے بعدامیر معا وریہ کے باعقیر بیت عام ہوئی ۔ اور وہ ساری امرت کے خلیفہ ہوگئے ۔ اسی تاریخ نے اسلامی خلات بادر شام میں تبدیل ہوگئ کے کیونکہ بیجکومت الی منتی جورسول الٹاریخ ایم کی تفی اور جس کو خلفا روائٹ رہیں سے قوی اور وسیع بناکر دینیا کی قوموں کے لیے امن میرایت اور مساوات کامرکز بنادیا تفا۔ بلکہ انسانی حکومت تنی جس کو قرآن بے بی اور کا میرکز بنادیا تھا۔ بلکہ انسانی حکومت تنی جس کو قرآن بے بی اور کا کے ایک انسانی حکومت تنی جس کو قرآن بے اور میں کامرکز بنادیا تھا۔ بلکہ انسانی حکومت تنی جس کو قرآن بے ایک اور کیا ہے ۔

علماداسلام بس امیرمعادیدی موافقت اور نالفت بین شروع سے دوگرده بین جن میں بحث جن بین بحث کاسلسلہ جاری ہے۔ بین اس بین قدم نہیں رکھ سکتا کیونکہ دہ مارسی بحث ہا درمیر میرمونوع سے خارج میرائی اسی قدر ہے کہ واقعات کوئیں کروں ۔

را) امیرمعاویہ صفرت عثمان کے ذرائے سے پورے شام کے والی ہو گئے تھے۔ اور اندرونی طور پر ہرام میں تو دیختار تھے۔ اور ہریت المال برت ہا ہانہ تھرف رکھنے تھے۔ چنانی اس معلم میں تو دیختار تھے۔ اور سے مجارات کی امید ہوتی برجائے کے لیا ہاں رئیسوں اور سرواروں کوجن سے مقاص میں تائید کی امید ہوتی برطے رافا کی اور عطیے دیتے۔ اور عطیے دیتے۔

اس کے مقابلے میں خلافرت راست دہ کے میں چند واقعات سامنے رکھیے۔
خلیف اول اپنے گزارے کے لیے بیت اہمال سے جو رقم لیا کرتے تھے مرتے
وقت دھیست کر گئے کہ میری فلاں زمین بہے کروہ ساری رقم والیس کردی جائے جوآج
تک میں نے بی ہے۔ فالبا دل میں یہ اندلیث ہے اکا اس کے مطابق میں امرت کی خارمت
نہیں کرسکا ہوں۔

خلیفدُدهم ہے ایک بارقیھردهم کوخط تھیجا توان کی بیری ام کلتوم ہے اسی قاصد کوقیھرہ کے لیے ابنی طرف سے بچھ تھے دیے۔ اس ہے ان کے لیے برئے بھیجے۔ میں موتی کی ایک بنین قبرت مالائقی رحفزت عمر کوجب علم بہوا تواس کو لے کربیت المال میں داخل کردیا ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ملکہ روم نے بھیجا ہے جو رز آب کے زیر فرمان ہے ن میں داخل کردیا ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ملکہ کہ دوم نے بھیجا ہے جو رز آب کے زیر فرمان سے ن اس کے مال سے آب کو کھی تعلق ہے۔ فرما یا کہ قاص رسلمانوں کا تقاا وراس کے اخراجا بیت المال سے دیے گئے نظے ۔ اسی طرح جب ان کے دونوں بیٹے عبار لند و عبید لیند بیت المال سے دیے گئے نظے ۔ اسی طرح جب ان کے دونوں بیٹے عبار لند و عبید لیند بیت المال سے دیے گئے نظے ۔ اسی طرح جب ان کے دونوں بیٹے عبار لند و عبید لیند بیت کہا کہ بیاں خوان میں خلیفہ کے یاس تھیجنا جا بہتا مہوں ۔ تم

دولول اس کو کے کرمیاں سے تجارتی مال خریر لو مرسینے میں پہنے کرفر و خت کر دینا ور رقم بیت المال میں واخل کر دیتا۔ اُستوں نے ایسا ہی کمیا یو صرت عمر نے فرمایا کہ اس کا نفح کہا ہے جہجاب دیا کہ بیر مال والی کھرہ نے ہم کو قرض دیا تھا۔ اب ہم نے وہ قرض والیس کریا۔ فرمایا کہ صرف امیرالمومنیوں کے بہولے والی کو قرض دیا گیا تھا یا ساری فوج کو جسیس کر بڑے بیٹے جب ہوگئے بھولے نے کہا کہ اس کی ذمہ داری بھی فوہمار سے اور بھی۔ اگر صال کے بوجانا فرہم کو لینے یا س سے دینا پڑتا۔ اس برلوگوں نے دنیول کیا کہ منافع بیں سے نصف ان دولوں کو دیا جائے اور نصف بیت المال میں داخل ہو۔

حکومت المی اور حکومت انسانی کا فرق دیکھنے کے لیے بہم بنی واقعات کا فی بیں یخلیفہ کا قبمنہ ببیت المال سرچر ن محافظ منسبے وہ ایک پائی کا بھی مالک نہیں ہیں مگرستبدا سینے آپ کو یا تی یائی کا مالک سمجھنا ہے۔

(۲) مالک اشتر تخعی کوجب حضرت علی نے محد بن الو مکروالی مصری امراد کے لیے جیجیا توراستے میں مقام قلزم میں پہنچ کران کا انتقال موگیا۔ لوگوں نے مشد کیا کہ امیر معاویہ سے زمر دلوا دیا۔

رس امام صن کی وفات برسی ایسایسی خیال کمیا گیا۔

رم) عبدالرحمان بن خالد بن ولید بوجمس میں قیام بذیر سقے اپنے سنجاعانہ کارناموں اور کیا مذہ مفات کی دجہ سے شام میں اس قدر محرم اور ہردلحزیز سقے کہ عام طور پر پہنے کی استا تھا کہ امیر معاویہ کیا جاتا تھا کہ امیر معاویہ سے بعدان کے سواکوئی دو سرا خلیفہ نہیں ہوسکتا ۔ ایک دن اچا نک ان کی مورت واقع ہوگئی ۔ بھر پتہ لگ گیا کہ ابن اتال نفرانی نے جوام برعاق کا خاص طبیب ہونان کو دوا میں زہر دیا تھا ۔ چنا نچا ان کے بھتھے نے مریف سے بہنچ کو اس طبیب کو مشارع عام پرقتل کر دیا ۔ جب گرفتا رہو کہ ایسر محاویہ کے سامنے بہنے سے کئے اور انحفول نے پوچھا کہ تم نے کیوں میرے طبیب کو ماروالا تو

کہاکہ انھی میں نے مامورکوقتل کریا ہے آمرکا قتل کرنا بانی ہے۔

بیسب اگرچیمورخوں کے شبہات ہیں جن سے اصولاً کوئی ملزم نہیں قرار دیا جا سکتا مگرث تبیضرور ہوجا تاہید۔

جا سکتا مگرک سبصر در مہوجا تا ہیں۔ دہ، کو فہ سے کندی قبیلے کے نامور رئیس حجربن عدی ادر ان سے تیرہ ساتھیوں کو

(۵) کوفہ کے کنری فلیلے کے ناموریس جربی عدی ادران کے تیرہ سا ھیوں کو دہاں کے دالی زیاد سے اس جرم میں پکر کرامیر معادیہ سے پاس جیجا کہ بیان کی بُرائی کرتے ہیں اور لبغاوت کے لیے آمادہ ہیں۔ بیہ لوگ جب مرج عذرار میں بہنچے تو دہاں امیر معادیہ کے حکم کے مطابق ان میں سے آئھ آدمی قتل کردیے گئے جن میں سے جربی کتھے جھزت عاکث یون کے جانے گئے میں اور عادش کو امیر معادیث کے پاس سفارش کے لیے بھیجا مقا مگران کے پہنچنے سے پہلے قتل کیے جانچے کتھے۔ ام المومنین کو بہیشہ اس کا افسوس رہا کیونکہ جربہ بت بزرگ اور عابرادمی تھے۔

(۲) ان کے دُلاہ میں تون ناحق اور ظلم سے کم پرببز کرتے ستھے۔خاص کرعرات میں دیادی سختیاں نہایت جابران کھیں۔

ری ان کی زندگی کے آخری واقعدلین بزید کی ولی عہدی کی سیست سے جوانھوں نے فوجی قوت کے دیا وراسلامی اور اسلامی افوجی قوت کے دیا وراسلامی افوت و مساوات کومنہ دم کر کے شہزشا ہیت کی بنیا د ڈال دی ۔

بعن لوگ ان کی طرف سے بیدی رست کرتے ہیں کہ اس زمانے میں سلطنت کے حدود دہرت وسیع ہوگئے تھا ور ذرا کے انحاق واتصال موجود منتھ اس پیخلافت کے امید واروں کی جن قدر زیادتی ہوتی اسی قدر است میں نمتذا ور تفرقہ کا زیادہ ہوف ف ہوتا ۔ ایسی حالت میں امیر معاویہ نے اگر اس کو ایک خان ران میں محدود کرویا تو کیا ہیجا کیا ۔

اسلام کا اصل مقصر حکورت الہی کا قیام ہے۔ اگر وہ نہیں تو کی پہنیں کی وکر دن الفرادی اسلام کا اصل مقصد حکورت الہی کا قیام ہے۔ اگر وہ نہیں تو کی پہنیں کی وکر الفرادی اسلام کا اصل مقصد حکورت الی کا قیام ہے۔ اگر وہ نہیں تو کی پہنیں کیونکہ الفرادی اسلام کا اصل مقصد حکورت الی کا قیام ہے۔ اگر وہ نہیں تو کی پہنیں کیونکہ الفرادی اسلام

سے اجماعی فلاح ناممکن ہے۔ اس میں وکسی قبیت پر فروخت نہیں کی جاسکتی ۔ اور اگرامیر معاویہ بجائے اسکتی ۔ اور اگرامیر معاویہ بجائے اسپنے بیٹے کے امام حبین کو باحصرت عمر کے بیٹے عبر اللہ کو جن کو الاموسی النعری نے کیم کے موقع پر خلاونت کے لیے موزوں قرار دیا تھا ولی عہد بنا دیتے قرفال با نہ قو فنت نہوتا مد فسا در بلکہ امرت الن کی ممنون ہوتی ۔

یزیرکوولی عہر بنا سے میں امیر معاویہ سے حصرت الدیکر کے عمل سفظری تقی الرک حمد اللہ میں میں المیر معاویہ بنا ولی عہد بنا یا تقامور نہ ان کے ہم قبیلہ سففے مندر شدہ دار اس بید بلا مضید ان کا مقعد حمیر وری تفاحی ہیں کوئی شائر ذاتی یا خاندانی غرض کا مذبخا اور میہاں بزیرکوولی عہد بنا سے کی غرض صرف یہ تفی کر سلطانت ا بینے خان دان میں رہے۔ اور افنوس کہ ریم غرض می پوری مذہوسی کی بورک بنہ ہوسکی کیونکہ ان کے بعد ریز یہ کل سال آ کھ ماہ تونت برد ہا جس کے بعد ریز یہ کل سال آ کھ ماہ تونت برد ہا جس کے بعد سفان کے ماندان سے حکومت انکا کئی اور بنی مروان کے ہاتھ میں آگئی۔ یہال نک کر رس ایسل میں عباسیول سے ان بی سے اس کو جھی بنا ۔

صحابيركا سكوت

 بهبت اکرام کے ساتھ سبنیں آئے۔ ایک بارا تنائے گفتگو میں ان سے کہا کہ صفین می تھادی سنرکت کی خلش کھی دل ہیں تازہ بہوجاتی بیے۔ احنف سے جواب دیا کہ اب تک وہی دل ہمار سے سبنول میں ہیں اور دہی تلواریں ہمارے میالوں میں۔ اگرتم جنگ کی طرف ایک بالشت بڑھنا جا ہتے مہد توہم ایک ہا تھ بڑھنے کو تنیار ہیں۔

باد جودان بانوں کے اُن کی تو قبراس مدیک کرنے کرمب والی کووہ ناگوار سمجھتے اس کوفی گل این سنز

اس طرح برائفوں نے اسپنے استنباد کو حلم اور کرم سے جمبا رکھا تھا۔ چنا بخدان کے پورے عہد میں جو ، ۲ سال رہا مذکوئی فتنہ بریا ہوا مذکوئی بنا دست رونما ہوئی اور بجز خوارج کے کوئی ان کی مخالفت کے لیے ندا کھا۔

امیرم ما در کے بعد جب ان کا بیٹا پر یرخلیفہ ہوگیا توا مام مین جن کا رتبہ اس وقت صحابہ میں ممتاز تھا مقابلے کے لیے کھوٹے ہوئے۔ مگراس ہم میں کا میاب نہ ہوسکے بظاہر اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس است اور کو توڑنے کے بیے جس طاقت کی خردرت منی اس کو فرائم کرنے کہ جیس طاقت کی خردرت منی اس کو فرائم کرنے اس کو کی توجہ ہیں گی۔ مدینے سے مکے آجا نے کے بھر لوپراموقع حاصل تفاکہ مجھ عرصے کوشش کر کے امت سے مہرت سے افرادادر بڑے بڑے لیک لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیے لیک اس کو کا فی سمجھاکہ کو فنہ بیں جہاں سے ان کی طلبی کے خطوط آئر بیے متفے مسلم کو بھی کر اپنی امام سے کی بیوت لیس ۔ حالا تکہ اہل کو فد کی بی فیائی طلبی کے خطوط آئر بیے متفے مسلم کو بھی کر اپنی امام سے کی بیوت لیس ۔ حالا تکہ اہل کو فد کی بی فیائی کا حصر یہ علی اورا مام حس کے زمانوں میں خودان کو تجربہ ہو جیکا تھا۔ بیبیوت تھی والیوں سے کا حصر یہ علی اورا مام حس کے زمانوں میں خودان کو تجربہ ہو جیکا تھا۔ بیبیوت تھی والیوں سے

يني مروان

موان ابنی خلافت کممل کرنے سے پہلے ہی وفات ہا گیا۔ اس کے بیٹے عبدالم مالک برتسلط مالل عبدالم کی ممالک برتسلط مالل کہ بیا۔ اس کے عبدالله کا مظہر بہت نما یاں ہوگیا۔ اپنے مقاصد کو بورا کریے میں اس نے عبدالله کا مظہر بہت نما یاں ہوگیا۔ اپنے مقاصد کو بورا کریے میں اس نے جن نختیوں سے کام لیا مقال کی محذرت بیں کہا کرتا تھا کہ اگر شخییں کو بھی ایس کے کو بھی ایس کے میں اس سے بوالہ ہو تا جن اور اللہ کے اور بالکو سے کم بدنام بہیں سے رعب الملک کے بیٹے سیامان نے خلیفہ بوجائے نے کہ بداس غضی اس کے کہ بدنام بہیں سے رعب الملک کے بیٹے سیامان نے خلیفہ بوجائے کے لبداس غضی اس کے کہ بدنام بہیں سے رعب الملک کے بیٹے سیامان نے خلیفہ بوجائے کے لبداس غضی اس کے کہ برنام بہیں دور اس کے بھینے محمر بن قائم فات کم میں مواڈ اللہ اسی طرح مولی بن نصیر جیسے سب سالار سے جن نے اندلیس فتح کیا سے نفا نا قابل برداشن نہ جرمانہ وصول کیا۔

بالعموم مروان خلفائخاص كرمه من عمر الملك في التين المال عن التين المال المال المال المال المال المال المال الم لي عربي قبائل مين زمان جامليت كي عصبيت كوجيد اسلام لي فناكرد ما تفاكيرزنده كردما اوران کو باہم ایک دوسرے کا دشمن بنا کرلڑا ناسشروع کیا۔ بے شک ای مین حضرت عمرب عبرالعزیز کا فی تنی ہے۔ اُتھوں نے خلیفہ ہوتے ہی رؤسار بنی امینی کلکتیں اور جا نگرادی جن براٹھوں نے دبر کری فیفنہ کردکھا تھا ان کے اسلی تھا اروں کو والیں دلائیں بنی آئیں بر بیام بنیا ہا ہے۔ اُرسفارش کی توعمرب عبرالعزیز نے کہا ہو میں ایک کو تعمر بن عبرالعزیز نے کہا ہو موالئے تعالی نے بنی میل اللہ تعمری العزیز نے کہا ہو موالئے تعالی نے بنی میل اللہ تا کہ اسلی جن کا حق تھا۔ آئی اللہ تا کہ تا کہ اللہ تا کہ تا کہ

فاطمہ نے بیش کرکہاکہ تھا اور عہا بیوں سے امراد سے بن کوسمجھانے آئی تھی مگرجب مخصار خیال ایسا ہے تو میں اب بچھ مذہوں گی۔ ان سے بعی دولی جہ برید بیتھا۔ وہ چا ہتے تھے کہ مذصرف اس سے بلکہ بنی ائمیّہ سے خلافت کو تکال دیں اور کچر تحب بہ بن کہ بعض مور تول کا بیر بیان صبح بہو کہ اس خو نسی ائمیّہ سے خلافت کرے ان کو زم ردیا ہا جس سے دہ ہلاک بروی کے ۔ ان کا کل زمانۂ خلافت ڈھائی سال سے بھی کم رہا۔ اس ڈھائی سال سے سوا بنی ائمیّہ بہو گئے ۔ ان کا کل زمانۂ خلافت ڈھائی سال سے بھی کم رہا۔ اس ڈھائی سال سے سوا بنی ائمیّہ بہو گئے ۔ ان کا کل زمانۂ خلافت و شام بری کرتے رہے رہاں تک کہ حکومت اللی کا مفہوم بی اُس سے جا تا رہا ، خلفا روائٹ رہی نہ نما فظار کھتے ہے نے در بان مگر خلفاء بنی اُس سے جا می مسلم سیا ہی کھڑے دستے ، خلافت واشدہ بین مملک تنا ب وسنت بریفا ۔ مگر دائیں بائیں مسلم سیا ہی کھڑے دستے ، خلافت واشدہ بین مولی افراد کی طرح زندگی نہر کرتے و بین المیہ بین جروقی کی کھرائی رہی ۔ خلفاء روائٹ رہی مولی افراد کی طرح زندگی نہر کرتے ۔

سق ادرسیت المال کی خود اپنے مال سے زیادہ حفاظت کرتے تنفی سکر اللہ المبنی المبیہ شاہد منا بازن اللہ منا بنی المبی المبیہ شاہد منا بازن اللہ منا میں منام برخی دیکھے اس کو منابی منام برخی دیکھے اس کو سیار معاکر دے اور عبر الملک بے برسر منبر کہا کہ آج سے جوکوئی اس مقام برخیم سے کہے گاکہ اللہ کا خون کرواس کوفتل کر دوں گا۔

خلفاررات دین عام مسلمانون کی طرح بازارون مین بھرتے مسجدوں بین جاکر خاز پڑھانے اور سب کے ساتھ مل کر میٹھنے کسکین ولید حس و قت سی رنبوی دیکھنے گیا ہے۔ اس وقت وہاں سے سب لوگ تکا لدید کئے کیٹریشنے مرینہ سعیدین المسیب کی ہزرگی کا اگرام ترام نہ ہوتا تو دہ جی اس میں رہنے نہ یائے۔

خلفا روات بن کے لیدکوئی امتیازی علامت نہیں تفی کیکن بنی امیہ کے حہر میں ہم عصائے خلافت کا بھی ذکر پاتے ہیں۔ نیزان ہیں سے بزیر بیرن عبالیملک اور ولدیرین بزید کی تعدید مینوشی اور مغتبات کے راگ سننے کی رواتیس بھی ہمارے کا نول تک پہنچی ہیں۔

الغرض من سے امیر معاویہ سے ہاتھ پر سجیت ہوئی اسی دن سے حکومت الہی جو دبین کا صل مقدود تھی ختم ہوگئ ۔ اُسٹ اسلامی میں کا ہر فرد آزاد اور صرف اکیلے اللّٰہ کا بن رہ تھا رفتہ رفتہ وفتہ قرت وغلبہ سے انسانی حکومت کی تالبی اراور رعایا بنائی گئی ۔ اور بجرعمر بن عبالعزیر کے بنی امیہ سے دبنی قیادت ایک دن بھی نہیں کی عب سے است میں مذہبی انتشار اور تشست پیدا ہوگیا۔ پیدا ہوگیا۔

بزرگان آمّت قرب عهرخلانت راش ه کی دحبه سدان سدخلفارکا کام لینا عاست. مقع گران کی مخفوص سیاست سد قرآن خارج مهوچکا تفاا درخاندانی اغراض سن اس کی عبد لے گئی ۔ اس کی حبگہ لے لی تقی اس کی تقربیاً عبد دن مهرن خرابیاں بڑھتی گئیں۔ اگر حکومت الہی موتی توان کی تقربیاً صدرساله خلافت میں بلام شد بساری دنیا میں اسئلام میسیل جاتا۔

## Julie (3)

عیاسیوں کے کسی شرعی استحقاق کی بنابرہنہیں ملکے مفن قراب ندر بول کے دعوے ہر خفنه سارس اور کوشش سے خلافت عاصل کی معورت بیموئی کوشنید و تخفی طور را مرسّت میں ا بل برب كي المامرت كي تلفين كرن من من الورج المناسخة عقد كريني المتير كا تحنة الدف ديب ان مين ايك مزند كبيسا نبيرنفا جوالو بإستهم ب محمد بن الحنفنية كوا بناا مام مانتا تفا- ابن الحنف يرصفرت على کے بیٹے تھے تھون نے اگر دیو بالملک بن مروان کے مائھ برمبعیت کرلی تھی مگران کے شیعہ اتفيس كوخلافت كاحفدار سمجفنه بتقرا دران كانتقال كي بدان كي بييط ابو باستسم كو ... خلفار بني أمتيرين على بن عبدالله بن عباس كوابك گاوك تهيمه حاكيمين ديا تفاجو مريني

مسادش كراستيمير يزنا تفاعلى اسي كاؤن مين سكونت ركفته تنظ والفاقاً الوياسسم کاد با*ل گزر بواادر دیب بیار بوکر*ده انتقال *جی کرگئے۔ چونکه اُن*فوں<u>ن</u> کوئی بیٹا تہیں جھوڑا تھا۔اس وجہ سے بی عباس نے دعو<u>ے کے کر</u>د ماکہ وہ علی بن عبار ساکوا بینے تق ا مامنت کی ج كركين يهب سيعتباسيون مي خلانت كاداعيه بييا مبوكيا ماور فرقه كيسا نبييان کی حایت شروع کی لیکن علی صرف نام کے وصی سفے ، کام توکی کیاان سے بلیے محمد نے

كبااوروسي ان كے لبارا مام بھي قرار بائے ۔

محدر مهابت عقبل اورد انشمند سنف -اتحفوب في صورت حال برنظردالي علوبيري اكامى كے اسباب بيؤركىيا ورسوچاكى خلافت وسلطنت كو ايك خاندان سے دوسرے غاندان بین تقل کرناصرف فوری جیش سے مکن نہیں بیے تا وقتیکہ کمیر تعالیہ اور کا فی قوت اس مقصارے لیے تباریز کرلی جائے ۔اس وجہسے انفوں نے اپنے سشیعہ میں ہے داهیوں کی جاء سنتخب کی حولوگوں میں صرف اہل سیت کی امامت کی تبلیغ کریں اوکریں

خاص المام کانام مذلیں۔ اس سے ایک فائرہ تو یہ تفاکہ شیدامامیہ کی محنت سے نفع اطفائیں جو مدت سے اہل سیت کی امامت کی تبلیغ کررہد متحاولاس کے لیے لاستے بہوار کرچکے سے۔ دوسرایہ کہ امام کے نام کی قیمین سے خطرہ تحاکہ بنی اُمٹیہ کو خبر ہوگی تو قنل کر دیں گے۔

تبلیغ کے لیے اُتھوں سے مختلف دہ وہ مسے خراسان کور بادہ موزوں پا یا اور دوسری میں یہ بھری کے اُفاذ سے کام شروع کیا یسلسل ۲۹ سال تک مخفی طور پر سوداگروں اورسیا ہوں دفیرہ کے جبس میں ان کے دعاۃ د ہاں تبلیغ کرتے رہے اور جب پورا اثر پر اگر لیا اس وقت امام موصوف کے خاص متن الفِسلم خراساتی فی پہنچ کر قرب سے کام لینا مشروع کیا اور رفتہ رفتہ امرا رہنی اُمیرکوشکست دیتے ہوئے کو دنہ پر بہنچ کر قبصنہ کر لیا۔

## اعلان خلافت

۱۳ ردبیع الاوّل سلسل چرکوا مام محد کے معانی سفاح کی خلافت کا علان کیا گیا۔ سفّاح سنے منبر کی مڑے ہوکر خطب میں حمد وصلواۃ کے بعدا پنی قرابت رسول برفیخر کیا بھر بنی اُمٹیہ سے خللم کیتم کا ذکر کر کے کہا :۔

مهم الم خروصلاح بین یم سنظلم و نساد کا اندلین نهی به الله کا مشکر به کرتم لوگور کومها راز ماند مل گیا اوراس دولت کی سعادت حاصل بوگئ " اس کے لجداس کے چیا داؤد سے کہا ب

موہم نے اس خلافت کو زر وجا ہر جمع کہ نے کیے ہیں جاصل کیا ہے۔ مذ ہمارامقعدر میر ہے کہ عالمیشان محلات اور باغات بنا مثب اوران میں نہر نیکالیں ملکہ ہم نے دیکھا کہ ہمار سے تقوق ہمنم کیے جار ہے تقے ہمارے نبی اعمام کی تخفیری جاتی تقی امست کے جان و مال ہر دست درازیاں ہوتی تقیس ان کو مم برداشت بنی کرسکے۔اب الله الله اوران سے مم محترم عباس کا ذمیر ہے کہم تھارے ساتھ کتاب دستن کے مطابق برتاد کر کھیں گے اور وہی طراقیہ رکھیں کے جورسول اللہ کا تھا ہے

عباسیوں نے بی امیہ سے جوان کے بیب جدی بھائی سے انتقام لین میں جن قساق فلی اور برجی کا اظہار کیا اس کی مثال اسلامی تا برنج میں بہیں لئی ۔ داوُد نے کہ اور مربی یہ فساق جس فدر بنی امیہ سے سب کوفتل کر ڈالا ۔ اس کے بھائی سلیمان سے بھرہ میں بھی کیا جن کو قتل کر ڈالا ۔ اس کے بھائی سلیمان سے بھرہ میں ڈھو ٹرھو ڈھو ٹرھو تھو ٹرھو ڈھو ٹرھو ٹرھو ڈھو ٹرھو تھا کہ بنی ادر بھی ایک ایک فرید اللہ میں ان کے فلقا ما میر عادیہ بنی امیہ کا کر میں کھی واڈالیس اوران کی دسیدہ ہڑلوں کو دکال کر جھینے کہ دیا۔ مورش کا بیان ہے کہ بہنام کی فش صحیح سالم لکی تھی صرف ناک کی کئی تھی اس کو کورٹ و سے سے ٹواکر بولی پر جڑھا دیا بھی آگ میں حبلا کر دا کھر ہوا ہیں اُڈادی ۔

عراق میں سفاح سے تو دہنی امیہ کے افراد کوقتل کیا یہ تعقیت یہ ہے کہ استبداد کا مزائ شکی ہے۔ جنا نج ان کی بہن شاگری ہی امیہ بنی نک محدود کہیں رہی بلکتو وا پنے ارکان سلطنت پڑی اکھنوں نے ہاتھ بڑھا یا۔ الوسلمہ خلال جو وزیر آل محمد کے لقب سے مشہور تفاا ورجس نے اس دولت کے قائم کرنے میں بڑی خدمات انجام دی تھیں اس سے سفاح اس بنیا دیر نا راض تفاکہ اس نے خلافت کوآل کا کی طرف نتقل کرنا چا ہا تھا۔

اس سلطنت کو قائم کرنے میں الوسلم سے کم کوشش نہیں کی تھی الوسلم نے ہی الزام سکا یا کہ وہ آل کا کا بغیر خواہ سے اور اس کو بی تل کردیا۔ سفاح کے بدیوب نصور تحت خلافت پر آباد اس کو ایک کی طرف سے شک بی الراج بنا نہا سی کو در بارمیں بلوا کرفتال کردیا بنیز اس کو الم اللہ بنا کی کا طرف سے شک بی الراج بنا نہا سی کے در بارمیں بلوا کرفتال کردیا بنیز اس کو ایک میں خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس وجسے باویو در ایک نام کھو دیا تھا۔ اس وجسے باویو در ایک نام کھو دیا تھا۔ اس وجسے باویو در ایک نام کھو دیا تھا۔ اس وجسے باویو در ایک نام کھو دیا تھا۔ اس وجسے باویو در ایک نام کھو دیا تھا۔ اس وجسے باویو در ایک نام کھو دیا تھا۔ اس وجسے باویو در ایک نام کھو دیا تھا۔ اس وجسے باویو در ایک نام کھو دیا تھا۔ اس وجسے باویو در ایک نام کھو دیا تھا۔ اس وجسے باویو در ایک نام کھو دیا تھا۔ اس وجسے میں اس کو فیر کر دیا جس میں وہ مرکبا۔

البیتنبی اعام لینی آل الوطالب من کا و پربنی امید کے مطالم دکی کا کور بنی کرسکے سے اور بنی امید کے مطالم کے دلوں میں برگما نیاں سے اور ان کے دلوں میں برگما نیاں بیدا ہوئیں، پی کا منصور پہلے ان کی جماعت میں مشرکی رہا تھا اوران کا دا دواداور ان کے نصولوں سے ای طرح واقعت مقال سے ای کا طرف سے اس کو ہرد قدت خطرہ مقال

لفس زكس

ا بل برین بیس سے محد بن عبراللہ و بفس زکریہ کے لقب سے نہور منظ اپنی خلافیت کے بید بہت کوشناں سنے بنی امید کے اس کے بید بہت کوشناں سنے بنی امید کے اس کی امامیت کی بھی اور ان کومہاری سلیم کیا بنفا ۔ اس بیعت میں سفّاح اور فقول محمی شامل سنھے ۔ اس وجہ سے جب عبّا سبوں سنے خلافت قائم کی توفیس زکریتہ سے سفاح

کے ہاتھ پر سجیت نہیں کی۔ اور چا ہاکہ تو دابنی خلافت کا علان کریں لیکن سقاح ان کے دالد رحجا کے ساتھ سلوک کرنا تھا اس سے اس کے زمانے میں خاموس رہے۔ نفس رکت کے دوسرے بھائی ابراہم بن عبراللہ مقع جن کوخراسان کی ایک جا وت امام مانتی تفی اوران کی حمایت کے لیے تیار مقی ۔

سفاح کے بعرجب نصور خلیف ہواتو ہو نکہ اس کوان دولوں بھا نیوں کے ارادے معلوم تھا اس سے ان کی طوف سے ہوت برگمان تھا نفس زکیہ کامرکز مربیۃ متورہ تھا اور دہ اردگر دسے قبائل میں رولوہش رہتے تھے منصور وہاں کے عاملوں کو سخت سخت تاکیہ مکم منا کا گائیں مگر دہ قا صرر ہے۔ آئے اس سے رباح کو دہاں کا عامل بنا کر بھیجا۔ اس کو معلوم ہواکہ وہ مربیغ میں جھیہ جھیہ بکر اپنی جماعت میں آئے میں اس سے اس میں اس سے ان اراسی اس سے ان اراسی سے اکثر ملک ہوگئے۔

ابننس ذكر بيكوا پيخان ران بربيمظالم دكيه كرتاب صبط ندر بي كيم رحب مخاله كورين مي داخل بوئ درباح كوگرفتا دكر ك شهر رين به ندكر ليا منصور كوجب اطلاع بوئي تواس نه پيل كون كوشمور كرديا تا كرشيد كانعلق ان سيد منقط رسم تيم ان كولكها :

> ازجانب ابوحبفرع بالشُّرىن محمد (منفسور) امبرالمومنيُن ، بنام محمد من عبرالمنُّد دنفس زکریہ)

> قرآن میں النارسے فرما باہے کہ جولوگ النارا دراس کے رسول سے
> الری اور دنیا میں فساد کھیلائیں ان کی سز ابہہ کے مارڈ اسے جائیں یا
> سولی پرج محادید جائیں یاان کے باتھ باؤں برخلاف کاٹ لیے جائیں
> یا ملک مرد کر دیے جائیں اس لیے میں الناراوراس کے محملی النارعد بسام
> یا ملک مرد کر دیے جائیں اس لیے میں الناراوراس کے محملی النارعد بسام

ادبرقالوبادی تم توربرگوگ تو بین تمهان ادر تهارستام بها بیون ی اور سائفیون کی ادر تحقارت کی اور تحقارت بین جائش اور سائفیون کی ادر تحقارت کی جواس بخاورت بین سنر کی بین جائش کی دون گا کرجهان چا بور بور ساور تهماری بو مزدر بات بون گی ان کو بورا کرتا دمون گا کرجهان چا بهور بور ساور شیعه مزدر بات بون گی ان کو بورا کرتا دمون گا به تم مان کو بهور دون گا ادر کرفتیم کی بین سند جولوگ میرے قیر خالون میں بین ان کو بھور دون گا ادر کرفتیم کی میں بوتو این کسی می کو بھیج دوکر آگر میں بوتو این کسی می کو بھیج دوکر آگر می میرون کا مرکبیموالے ۔

اس کے تواب میں نفس زکر نے میں کا اور کرستان کو بھی کا دوکر آگر میں بین اور کرون کا دوکر آگر میں کرون کی بین میں کرتا ہے کہ کا دوکر آگر ہے کہ کی دوکر آگر ہے کہ کا دوکر آگر ہے کہ کا دوکر آگر ہے کہ کا دوکر آگر ہے کا دوکر آگر ہے کہ کی دوکر آگر ہے کہ کا دوکر آگر ہے کہ کو دوکر آگر ہے کا دوکر آگر ہے کہ کی کا دوکر آگر ہے کہ کی کو دوکر آگر ہے کہ کا دوکر آگر ہے کہ کو دوکر آگر ہے کہ کی دوکر آگر ہے کہ کو دوکر آگر ہے کہ کو دوکر آگر ہے کہ کی کو دوکر آگر ہے کہ کی کو دوکر آگر ہے کہ کی کو دوکر آگر ہے کی دوکر آگر ہے کہ کی کو دوکر آگر ہے کہ کو دوکر آگر ہے کہ کو دوکر آگر ہے کہ کی کو دوکر آگر ہے کہ کو دوکر آگر ہے کہ کی کر کے دوکر آگر ہے کا دوکر آگر ہے کا دوکر آگر ہے کہ کی کر کر آگر ہے کہ کر آگر ہے کہ کر کر آگر ہے کہ کر کر آگر ہے کی کر کر آگر ہے کر کر آگر ہے کو دوکر آگر ہے کر کر آگ

 علم مي سب سے فائق اور جہادي سب سے افضل تھے۔ميرى مان حصرت خارتج بال جفول سفاس امت ابس سب سع بيل نازيرهى معرصفرت فاطمه من جوان كى مبينيون مين سب سيرمبترا درجنتى عور نول كى سردار مين، نمائهٔ اسلامیں باسم کے سبرین فرزند حصرت ورسین بی جہشتی جوالوں كسيبيب ان مي سيراے كامي بيا بون - اب ديكيو حصرت علی دالدین کی طرف سے بائشم سے بیٹے ہیں۔ اما مصن والدین کی طرف سے عبرالمطلب بيطيس اورمي والدين كي طوف سے رسول الله كا بتيا يوں \_

السُّرية بها را استبار سمية فائم ركها ميهان تك كتيبغ مين يمي اس نے اس کا لحاظ کیا لینی میں اس تحص کا بیٹا ہوں جوجنت میں سب سے برا درجه رکھنا ہے اور اس تحق کا بیٹیا ہوں حرجہنم میں سب سے ملکا عدا پائےگا۔اسطرح برنیکیوں میں سب سے بہتر نیک اور گنہ گاروں میں

سىب سى كىتركىنې كار كا فرزندىيون -

میں اللہ کوگواہ کر ہے تم کو ہرچیزی سوائے سی سنری صریا کسی سلم، یا معابد کے تی محیو تماری ذمر مردامان دیتا ہوں اور میں برنسبت تھارے عمېرکازياده بابندمدل رتم يخ محد کوجوامان دي يد وه کونسي مه ج ابن بهبيره دالى ياوه جوتم سنة البينه چياعب التاركويا الوسلم خراساني كو دئ في فقط سه كس فدرعبرت كامقام بيركنسب مفاخر عن كورسول النيري نخوت جابريت قرار دے کرفتے کہ سے دن یاؤں سے روند ڈالااور شب کو قرآن بے مٹاکر سارے مسلما نوں كوآبيس مين معياني معاني بنا ديااتفين كوبيا تمهابني المست اورحق خلاذت سيخ بوت مين كسكس طرح بيش كرتے تقے - درحفیقن ان كے مقاصر خفى نقے مذكر جمہورى -منفورك بإس جب بيخط ببنجاتواس كركانت التواب كصف كاجازت

مانگی منفورین کہاکہ بہتمارا کامنہیں ہے۔ جب حسب اسدا درخاندان کے جھگڑے آیرے نوٹو دمجھے واب کھنا جلہئے۔ اس نے مکھا:-

اذابوه جفري بالتأربن محمرا ميرالمؤمنين سنام محمرين عب السك تمهارا خطامح ميكوملا عوام كوبرانكنخة كرسين ادر حبلاس مقبول بننف كم یے تم نے بینی مفاخر ور کے میں جن کی ساری بنیا دعور آوں برسید۔ حالان كم عورتول كاوه درجينهي يه ويجا كايد يتم كومعلوم بدكه الترسيحس وفنت بني صلى الشرعليه وللم كوسيعوست فرما بأاس وفنت ال کے جیاؤں میں سے جارشخص زندہ تھے رحمز ہ ،عباس ،الوطالب اور الولهب)ان ميس عدد اسلام لائة من ميس ساكب ميرا باسياتها-ادردوكا فررسع من سے أيك تمهارا باب تفاتم في ورتوں كا ذكركركان كى قرابت بر توفخر كيا ہے ميزنا دانى بيد ـ اگرعور توں كونسى يت یس سے کوئی حصہ ملتا توساری فضبیات رسول اللّٰکری والدہ کے لیے موتی لیکن اللّٰ توحس کوچا نتیا ہے اپنے دین سے سرلبند کرتیا ہے تعجب بيركه الوطالب كى والده فاطمه بنبت عمرو بريمي تم يفخر كميا بير سويو توكدان كيمبيون ميں سيكسى كويمي النّرينے اسلام كى مرابت كى ادراكركرتا تواس كرزياده حقدارني صلى التشرعليه وسلم كم والرموسكته منفلكين وه توص كوجابتا بداسي كويراست ويتاسه-تم اس بریمی فخر کمیا ہے کہ مفرست علی والدین کی طرف سے ہاسمی ہیں اور من والدین کی طرف سے عبالمطلب سے بیٹے ہیں اور تماما را نسب والدمن كى طرف سے رسول الله تكسيم بنتا ہے - اگربيرواقتى كوئى ففنيلست مهوتى تونبى صلى الشرعلىيد وسلماس كرزيادة تنتى بوست لسكن وه

قوصرف ایک ہی طرف سے ہاشمی ہیں۔ کھرتم ابیث آب کورسول اللّٰر کا بیٹا کھتے ہو حالاں کہ قرآن سے اس سے بالکل الکارکما ہے۔

كَاكُنُ مُحْدُداً بَا أَحَدِينِ تَرِجًا لِكُمْ بِينَ اللَّهِ مَنْ مَنْ مُعَارِسَة مُردون مِن سَيْسَ مَ بَابِ م بان شمهادا بركهنا درست ب كنمان ى بيلى كاولاد موا وربيب ایک قرسی رسنستہ ہے لیکن اس کے ذریعے سے سی شم کی میراث تہیں ملسكتى اورىنداس سيقم امامن ك حقد ارموسكة مود السى قرابت ك بنياد يرتمها رس باب حصرت على من برطرت برخلانت حاصل كريف كالمشش كى حصرت فاطمه كوالو مكرشسه لراكرر تخبيره كرايا - اسى عضدي ان كى بمارى كى تهمی کسی کواطلاع تهدیب کی اورجیب انھوں نے انتقال فرمایا تورات میں کو مے جاکران کودفن کردیا ۔ گرکوئی الو کرکوتھو طرکران کی خلافت پرراضی مذہوا۔ توداً تحصرت كى بيارى كراسي مين مي وه موجود عف يكن ماز بإصلي كاحكم آب سے الومكركود باران كے اجدر صفرت عمر خليف بو كئے بھير خلافت اصحاب شوری مین آئی - اس مین کھی وہ انتخاب میں مذا سکے اور صفرت عثمان خليفة مو گئے ۔ان كے لعد الحقول سے طلحه وزبر مرسختى كى يسغد من دفاص سے بعیت لینی چاہی انفول سے اپنا بھالک بند کررہا ۔ جب علی گزر گئے امام حن ان کی جگر برآسے ۔ معاویہ نے شام سے شکرشسی کی تیج بی مراکہ کھ رقمان سے مے کراہے سنید اور خلافت دونوں کومعا دیہ کے سپرد کردیا اور مريخ چلے گئے ۔ لہزا اگرتھا راکچین میں تقاتم اس کوفرو خست کر چکے ۔ تموادا بدكهناكه الشري حبنمس بي تماريدامتياز كالحاظ وكفاكه تتحارب باب الوطالب كواس بين سي تمترعذاب ملے كار نهايت افسور منا

سے - الٹر کا عداب خواہ کم ہو یا زیادہ مسلمان سے بیفخری چزینہیں ہے اور رناس میں کوئی فضیلت ہے ۔

تم سیمی دیو لے کرتے ہوکہ نسب اور ماں باپ کے بحاظ سے تم کل بنی ہاشم سے مہنز ہو۔ بنی ہاسٹ میں سے دسول الشریمی ہیں بتھیں سیومیٹی فنظر رکھنا جا ہیئے کہ قیامت کے دن الشرکومنہ دکھا نا ہے۔

فضیلت کا جواظهارکیا ہے توہم ان کوعباس دحمزہ (رضی الله عنها) سے بھی برط معرکت کی اور حصرت علی ان میں محفوظ گزر کے اور حصرت علی ان حنگوں میں برط سے جنگوں میں مسلمانوں کی خونربزی ہوئی ۔

مخصیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ زمانہ جا بلہیت ہیں سقات حاج اور زمزم کے متولی حفرت عباس عقر نہ کہ الوطالب عصرت عمری مدالت میں متصارے باپ سے اس کا دعولی بھی بیش کیا مگر فیصلہ ہمارے حق ہیں ہوا۔
رسول اللّٰر عباس کے اور کوئی زروہ نہ تفا۔اس لیکل اولاد میں سوائے حصرت عباس کے اور کوئی زروہ نہ تفا۔اس لیکل اولاد عبر المطلب میں سے انحصرت کے وارث دہی ہیں بھر بی باشم میں سے مبرت لوگ خلافت حاصل کرنے کے دارت دہی ہیں بھر بی باشم میں سے مبرت لوگ خلافت حاصل کر احتا کے دار جبر دیر کا میابی حصرت عباس اوران اس کو حاصل کیا لہذا ذریم استحقاق اور جبر دیر کا میابی حصرت عباس اوران کی اولاد ہی کے حصرت میں آئی۔

برری الرائی مین تعاریے جیاطالب اور عقیل کی وجہ سے جبوراً حفرت عباس کو جی آنبرا۔ ورمندوہ دولؤں جبوکوں مرجاتے یا عتب اور شیب ہے بنر پیالے جاشتے ۔ ہمارے می باب کی عرد است اس ننگ دعار سے ہے بنر آغاز اسلام میں قبط کے ذمائے میں حصرت عباس ہی نے الوطالب کی امراد کی میر تنصارے چیا عقیل کا فر میری مبرسی انتوں نے ہی ادا کیا۔ الغرض جا ہلیت اور اسلام دولؤں میں ہمارے احسانات تنصارے او برمیں ہمارے جا ہیت اور اسلام دولؤں میں ہمارے احسانات تنصارے او برمی ہمارے ورب اور می میں میں ہمارے اور ہم نے تنصارے اور بہا یا اور باب بے تنصارے اور بیا ہمارے اور ہم نے تنصارے اور بہا یا اور باب بیاری کی اور ہم نے تنصارے اور بہا یا اور باب بیارے سکے نظروں ہم سے تنصارے اور بہا یا اور بیاری تنظری میں بینے بیا سکے تنصان بہم نے تم کو بہنے یا یا ور بیاری تنظری بینے بیاری سکے نظروں ہم سے نے دالسلام ۔

ان خطوط كويژه مراندازه بوتاييه كرمكومت الهي كاتصور د ماغوب سيكس فدر بعيد موجيكا تفاكه الوحبقر منفه ورجبيها ابل سننت كاعظيم الننان خليفه اوزلفس زكببه جبيسا ابل بریت کامهری سلیم کیا مواامام اس کو دراشی تسلیم کرر بیدین صرف جنگرا به به که به

دراشت ببینی کی اولا در کورینجتی سیصیا چیاک

اس خطوکتابت تے بعد حب میں مجز نخروسا بات اورخا ، ابی طعنے اور تشفیے سواادر كيجه بنظامته مورية عليلى بن موسى ولى عبد كوفي دسه كرمديين كى طرف بهيجا-نفس ذكيه ي مقابله كبار ماري كي اور ١٠ رممنان ١٠٠ مير ان كاسركا على كريغبرا د مجهیجاگیا ۔ نفس ذکریہ سے مھائی ابرامہم مصرومیں سفے جندروزے اجدا مفول سے مہی ابنی امامست کا جمتر البن رکبا اوربعرے سے ابواز یک قبعتہ کرلیا عبیلی مرسینے کی مہم سے فادرغ ہوکڑمنفسور کے حکم سے ان کی طرف آیا۔ ۲۵ ذِ لفِی رہی کا ہے کو ان کا سرحی کا شاکڑمنفسور

کے ہاں بھے دیا۔ امام مالک والوصنیف

نفس زكبيها ورابراتيم وولون مهانى العلى ببن شجاعت بتقويه واورعلم وعمل بين ممتاز ستے سکین تقدیریان کاسا تھ تہیں دیا۔ مورخین نے کھھا ہے کہ مالک نے مرسینے میں نفس زکسے کی حمامیت کا فتو لے دیا تھا۔عباسیوں سے ان کوکوروں سے بٹوایا۔ اور له اسی شم کی ایک برن خلیفر مامون الراث براور امام علی رهنا کی عیون الاخبار می منفول ہے۔ مامون سفامام وصوف سع بوجهاكم كمس بنياد برخلافت كادعوى كرنة بو بوسه كدرسول الترسي مصرت على اورفاطمه كي قربت برما مون نے كہاكما كرحصرت على كى قرابت كى بنياد بربيد دوي به تو آنخصرت سے ا پیسے در پر بھیوڈرے بختے جن ایں سیعین ان سیمینی زیادہ قریبی اور جمبن اکھیں سے درجہ سے بنتے اوراگر فاطمه كرشن كى بنياد برسيد توان كربيداس كرها إرض اورس سفدان كي موجود كي مب حصر منه على ين خلافت برقيمندكريكان كاحق كيون خصيب كبيان امام على دهناف اس كاكوى جواب نهيين ديا - عراق میں امام الوحنیفه ابرا ہیم کے طرفدار سے منصور سے ان کو بنا اُد میں قیر کر دیا ۔اسی فید میں مصل حرمیں اعفوں سے وفات یا تی ۔

ان دولؤں اماموں کی ریفرن دحایت جہاں تکسمجین آتا ہے صرف اس دجہ سے متنی کرعباسیوں کے استبداد سے سامالوں کوکسی طرح سخان بلے جب بہاج جب بنی استیری کی محتفظ اس دفت بھی سے لوگ انتگ ستھے اس دفت بھی سامالوں کے منظالم سے لوگ انتگ ستھے اس دفت بھی سامالوں کے منظالم سے لوگ اندان کے منظالم سے لوگ اور جا رہزار میں مہنے مرد کی تقی اور جا رہزار درم مان کے باس بھیجے ستھے ۔

انفلاب حکومت کے بعد عباسیوں سے جبیا کہ انفوں نے دعرہ کیا تھا کہ کتاب وسندت کے مطابق عمل کریں گے امید مفی کہ امت کو فلاح نفیدب ہوگی لیکن ان کا استبار اسی امید سے بھی زیادہ سخت نکلا۔ اس لیے جب بفس ذکیبا در ابرا ہم نے ان کے خلاف خروج کیا تو این دولوں اماموں نے ان کے حمایت کی ۔ اس سے بہنہیں خیال کیا جاسکتا کہ بیخرات کی اس سے بہنہیں خیال کیا جاسکتا کہ بیخرات لنبی یا خان ان نہنیا درکیسی کوا مامن کا حفال سمجھتے سے ۔ بلکہ صرف بیرکہ ان کے زمر و تقومی کی وجر سے ان سے بہنا برکیسی کوا مامن کی امید رکھنے ہے۔

میں میں میں کہ بیری کی امید کے لیک میں میں کہ بیری کی امید رکھنے ہے۔

میں میں میں کہ بیری کی امید کی ایک کے ایک کی اسید رکھنے ہے۔

میں میں میں کی دی میں کی اس کے لیک میں کی اسید رکھنے ہے۔

عباسیوں نے بی کقرابت رسول کے دی ہے برحکومت حاصل کی تقی اور علویہ ان سے زیادہ اقرب سے اس وجہ سے ان کو ہروقت ان کی طرف سے خطرہ رہنا تھا۔ چنا بنج معمور کے ببر بھی اہل بیت برخت نگرانی رکھی جاتی تھی ۔ مہری نے ایک علوی کوا پنے وزئی یعقوب بن داؤد کے والے کیا کہ اس کو قتل کردو مگراس سے زات کو اس کو چپور طرویا اس جرم پراس کو ایک کو یہ بندرہ سال تک رما دیمیاں تک کراس کی براس کو ایک کو یہ بندرہ سال تک رما دیمیاں تک کراس کی بنیان جاتی دیا ہے دیا ہے دمان میں سے مقام بنیان کہا دورہ کرا دیا دورہ کرا دیا دورہ کرا دی کے زمان میں جو بہتری کران کا سرکا طل لیا اور در را دی بھی ارون المرشیر میں اور دورہ کرا دی اورہ کو المرشیر کے بیان کا سرکا طل لیا اور در را دی بھی اورون المرشیر

کے عہاریں امام سے یا وردونی دولؤں اس کے قیار خاسے میں مرے جن کے تعلق مور فوں کے مشہبات ہیں کہ اس کے حکم سے ہلاک کیے گئے۔ برمکیوں کوجی اس سے اسی جرم میں تباہ کمیا کہ اس کوٹ بہر ہوگیا تھا کہ بیہ آلی علی کے طرف ارد ہیں۔ درشد یا اور نیز منوکل کے بہاں سے کسی کو مال یا عطر پہنیں ماننا تھا جب تک کہ دہ آل ابی طالب کو بڑا نہ کے ۔ ان کے درباروں میں مروان بن حفید اور عبر الملک اسمی جیسے ناصبیوں کی قدر تھی ۔ اور عبر اللہ بن عمار برتی جیسے لوگ ہو حضر بن علی کی منقب سے میں میں ان کی ذبان کا طلی جاتی ہی ۔ الغرص عباسیوں کے ہاتھوں اہل بریت برا بیسے مظالم ہوئے کہ اب بنی امید کے عہد کو دہ جنت خیال کرسے گئے مان کے مشاعر ہے کہا۔

بالبت بوربنى مروان عادلنا بالبت بوربنى مروان عادلنا عادلنا عادل بنى النار كامش بنى مروان كافلم عروابي آجاتا ادربنى عباس كاعدل جبتم رسيم موتا

ملیس کریگزشت خلفاری فرد جرم ہے۔ میرا ہرگزیتقسود نہیں ہے۔ میں توحرف یہ دکھا نا چاہتا ہوں کہ حکومت اللی کی مقدس اما نت جورسول اللہ ہے است کے سپر دکی تفی اورخلفا کے امتیا ہوں کہ حکومت اللی کی مقدس اما نت جورسول اللہ ہے است کے سپر دکی تفی اورخلفا کے امتیا ہونے دخان ان زنا تبیں کو المتیا ہوتے دخان ان کو کا تھی اگر فائم رہنی تو مذیبہ مظالم ہونے دخان ان کو کومت میں تبدیل میں اور اینے خان ان میں محدد درکھنا جا ہے تھے جسے میں کے باعث ہرودہ فعل جوان سے کردیا تھا اور اپنے خان ان میں محدد درکھنا جا ہے اس کے باعث ہرودہ فعل جوان کے اس مقدمد کے خلاف بوتا جرم مظہرتا ۔ اسی سیدان کی جن رائیسی سختیاں دکھا نی ناگز کرتیں اس مقدمد کے خلاف ناگز کرتیں

جوائقوں نے سلطنت کوا بینے خان ان میں محفوظ رکھنے کے بلے کیں۔ ان کے دیم پر نظالم کا ذکر میں نے تعدن اُ جھوڑ دیا کہ بہاں اس کا موقع نہ بنا۔ اکثر مسلمان مورخوں نے اموی اور عباسی خلفا سے کارناموں کو فخر کے ساتھ بیان کیا ہے بلکہ ان میں سلیمن کولال (بررو) بنا نے کا کوئٹش کی ہے۔ اس کا سبب بہ ہے کہ بہلوگ اسلامی خلافت کے مجمعے مقم وم اس سے حقیقی رہے ہے۔ اس کا سبب بہ ہے کہ بہلوگ اسلامی خلافت میں محصے نے اس اس سے حقیقی رہے ہے واقف بہیں سنے اور اس کوجھی با دشا میت ہی سمجھے نے اس اس کوئٹش کی اور اس کو اسلام کی خدمت سمجھے۔ اور بہنی نفست ہے کہ شہبنشا ہمیت کے کوئٹشش کی اور اسلام کی خدمت سمجھے۔ اور بہنی نفست ہے کہ شہبنشا ہمیت کے کوئٹشش کی اور سلام کی خدمت سمجھے۔ اور بہنی نفست ہے کہ شہبنشا ہمیت کے کوئٹشش کی اور سلام کی خدمت سمجھے۔ اور بہنی نفست ہو گراسلام کوئٹ میں تو مہینے داری کے مطابق جلائیں اور صاف صاف میان کہتے رہیں کہ ہم میں جفلامی دیجھواس کی اصلاح کرو۔

تظام سلطنت

جل دقت عباسیول نے بنی ائمیہ سے خلافت حاصل کی اس وقت اس کا مفہوم ہی برل چکا تھا اور سوائے تھی سلطنت کے حکومت اہی کا خیال تک میں دلول میں نہیں تھا اس لیے ان کا نظام ہی دہی رہا ہو بنی امیہ کا تھا ۔ ولی عہری کا کیمی طرفیة دہی رکھا گیا ہو بنی امیہ نے زیروں اور بیٹیز اپنے بیٹوں کو ولی عہر بناتے تھے ۔ بلکہ اکٹرا کی سے بہائے دودوداور تین تین ولی عہر مقرر کرتے تھے جن برعلما رصلی ا ۔ امرا ر۔ وزرار ۔ حکام اور قصاة و عزہ کے علاوہ اللہ ۔ رسول ۔ ملائکہ بلکہ جن بھی گواہ بنائے جانے تھے تاکہ بیہ جائد ادخا ندان ہی میں محفوظ رہے ۔ سکین لب میں فراحیں واقع ہوتی تھیں اور آئر ت میں فساد بڑھتا تھا کیونکہ عہر کا احترام المفوں نے فردا بنی مثالوں سے انتظاد ما تھا ۔

يهي صرف ايک صدى تک د باجب تک کدان ميں قوت بنتی رحبب ترکون کا ۱۷۶۱ > ۸ ( ایس کا ۱۷۹ ) غلبہ ہوگیا تو خلفاء کاعزل ونفدب ان کے اعظمین آگیا۔ بھربی بویدا در سلجوق کے بنہ مالون میں تو کل اختیارات سلاطین کے اعظوں میں نفطے ۔ خلفاء مرف نام کے بیا رکھے جاتے ہفتے ۔ عباسیوں سے بھی بنی امیہ کی طرح ملک ، فوج اور فراسے پرقبعنہ کے سوا امت کی دبنی قیا در سی بہت کی بلکداس کوعلما دہی کے اعتوں میں جھروٹر ہے رکھا۔ چو نکہ ان کے عہد میں علوم دخیلہ سلما نوں میں آئے سے جو بن کا انٹر خیالات اور عقائم کرکھا۔ چو نکہ ان کے عہد میں نئی مذہبی جیٹر میں اور اختلافات بہت برط مد گئے ۔ ما مون ایسی برگھی بھرا اس وجہ سے نئی نئی مذہبی جیٹر میں اور اختلافات بہت برط مد گئے ۔ ما مون ایسی کو تعلیت برگھی بھرا اس وجہ سے نئی نئی مذہبی جیٹر میں اور اختلافات بہت برط مد گئے ۔ ما مون ایسی کو تعلیت برگھی بھرا اس کو مطاب کو کو کا مقا اس کو تعلیت را میں اور اخترال ) کے در واز ہے ہے داخل ہونا ایسی دین برق بھنے علما کا موج کا مقا اس کو تعلیت داخل ہونا اور اخترال ) کے در واز ہے ہے داخل ہونا ایسی داخل ہونا اور میں اور اخترال ) کے در واز ہے ہے داخل ہونا اور اخترال ) کے در واز ہے ہے داخل ہونا اور اخترال ) کے در واز ہے ہے داخل ہونا اور اخترال کا موبا ۔

بن امیہ کے عبد میں عربی حکومت اور سادہ ذندگی موسے کے با عب سلطنت کے سلطنت کے سلطنت خاص فالون کی صرورت نہیں بڑی کیکن بنی عباس سے ایک مرکزی فالون کی عزورت ہموس کی جرورت ہموس کی جرورت ہموس کی جو رہ ہیں۔ ابن المقفع نے خلیفہ منصور سے ساحف حکم ان کے متعلق جو بجا و بڑی ہیں ان میں بھی اس بات برخصوصیت کے ساحف فرور دیا تفاکر اجماعی اور شفق علیفوص کے مطابق ایک ابسا قالون بنایا جائے جس سے جمہورا ورقعنا ہ سب واقعت ہوں۔ بھرزمانے کی صروریات کے مطابق اس کی اصلاح و جمہورا ورقعنا ہ سب واقعت ہوں۔ بھرزمانے کی صروریات کے مطابق اس کی اصلاح و ترمیم ہوتی رہے مینصور سے امام مالک سے در تواست کی کہموطاکو سلطنت کا قالون عام ترمیم ہوتی رہے مینصور سے امام مالک سے در تواست کی کہموطاکو سلطنت کا قالون عام

مله الم مارک کی موطا خرالقردن کے عمل متوانز کا جملہ دین کتب سے زیادہ اعتمادے قابل مجبوعہ ہے کہ بونکہ مدینیہ متورہ عہدرسالت وخلافت وائن وہ ہیں اسلام کا مرکز رہا ، اس میں علماء تاریخ کے ادار سے مطابات کم وعین بارہ ہزار صحابہ محقے جن میں سے تقریباً دس ہزار وہ بی رہا اور دہیں فوست ہوئے۔ بقیبہ دو ہزالہ عواق بمقر سے امادر میں فوست ہوئے۔ بقیبہ موسکتا مقاریہ قوشق میں دعیرہ میں بھیلے۔ اس بیدر شروی کتا ہیں میں ان میں سب سے مہلی موسکتا مقاریہ تو گورہ میں میں مولی وخلقا کم اس مدینہ کے باس اسو کہ رسول وخلقا کہ تاب ہو مرد یا دون مولی وخلقا کا جو کہ برما بہتھا اور عب فدر رسائل اور فتا و سے ان کے مول بہتے وہ سے میں مدر بیا کھی گئی ہے۔

قرار دیا جائے۔ انفول نے کہا کہ مختلف معنوں میں لوگوں کاعمل مختلف طریقوں ہر دائے ہو چکا سے بولا کہ کیا معنا لُفذ ہے ہم ہزوران کو اس سے او پر جلا مئیں گے مگروہ راضی مذہوئے ۔ بھر ہارون الرسٹ ید سے بھی اسپنے زمانے میں ان سے بہی در نواست کی مگر انفوں نے قبرل مہیں کیا ۔ ہم خرا مام الولوسف ہو امام الوصنیف کے مشاگر درسٹ بر منفے بنداد کے قامنی مقرر کیے گئے انموں سے رفتہ رفتہ حقی کوعباسی سلطندن کا قالون عام بنا دیا۔

عباسی خلافت کی مترت بچی کدیمیت طویل ہوئی اور بذراد کاعلمی اور دینی اثرا تمت

برغالب رہا اس وجہ سے رسماً اور تقلیداً بیعفیہ و دوں ہیں راسخ ہوگیا کہ خلافت کا دی کی سبدہ کھیکہ صرف بنی عباس کو ہے وقعیم میں فاطمیہ سے اخریقہ میں اپنی خلافت کا دی کی کیا۔ ببدہ کھیکہ منسسہ میں عبرالرحل نا صرب ان لیس میں اپنی خلافت کا حجن البان کر دیا گر بالعم فرائت عباسی میں خلافت کا میں اور فودختا اور جا سی خلافت کو دختا اور اس کی تمام کم زور اور سے صبحے اور جا کر سمجنی رہی اور فودختا اور البان خلیف میں عباسی میں حیاسی خلافت قائم کر دی گئی جو اگر جبد دہاں کے سلامین کے دوال بغیاد کے بی رمصر میں عباسی خلافت قائم کر دی گئی جو اگر جبد دہاں کے سلامین کے دوال بغیاد کے دور کا میں مقال میں مالک سے نا مبالہ وں کو حکومت کی مند دمینی تھی میں خرکے افسون کے دوسلامین کے دور کو کو کو میں کا میں مقال میں مالک کے ۔

## وارح

اس جماعت کا تفار جنگ صفین بی واقع تحکیم سے بوا۔ امیر معادیہ نے جب شکست محسوس کی اس وقت ان کے حکم سے شامیوں نے نیزوں برخر آن بلن کے اور عراقی فوجوں سے بیکاد کر کہنے گئے کہ ہما دے اور تھا رے در میان کتاب اللہ ہے ۔ اگرتم ننا ہوگئے قوش تی سرحادوں کی حفاظت کون کرے گا اوراگریم مرش کئے تومغر بی حملوں کی مرافعت سے لیے وگئے کہاں سے آئیں گے۔ سادہ دل عراقیوں نے یہ دیکھ کراٹرائی سے اعتروک بیا اور بولے کہم کوکتاب اللہ کا فیصلہ منظور ہے ۔ حصرت علی نے کہا کہ اللہ کے بندو! تم حق پر بولی کتاب اللہ کا فیصلہ منظور ہے ۔ حصرت علی نے کہا کہ اللہ کے بندو ! تم حق پر بولی کتاب اللہ کا فیصلہ منظور رہے ۔ حصرت علی ہونے گئے کہم سے بینہیں ہوساتا کہ کوئی کتاب اللہ کے اور ہم انتقادی میں ایس کے سا مقبوں نے تو ہیاں تک کہا کہ آئی کہا کہ آئی کتاب اللہ کے اور ہم انتقادی کر دیں جسم ابن فدکی اور اس سے سا مقبول دیں گے۔ تو ہیاں تک کہا کہ آئی کتاب اللہ کے کئی مربوا من ہونے بڑا۔

سکین واقی فرج کی ایک جماعت سے مخالفت کی اور کہاکہ حکم اہلی میں تم نے انسانوں کو کیوں نالت ما نا میم سوائے اسٹر کوکیوں نالت ما نا میم سوائے اسٹر کے سی کا حکم نہیں مانیں گے رجنا بخبر نالتی نامہ کھے جائے اجتراف نالت مان فوج نے رہے کوفر اجتراف نوراستے بھوان میں حقیگر اس بہو نے رہے کوفر کے فریب بہنے کراس میں سے بارہ ہزار آدمی انگ ہو گئے اور نقام حرور ارمیں جاکر خیسے ڈالر ہیں جاکر خیسے ڈالر ہیں ۔

حدزت علی نے پہلے حصرت عدراللّہ بن عباس کوان کی فہماکشس کے لیے بھیجا بھر خورتھی بہنے گئے اور لوچھاکہ تم لوگ ہماری جاعمت سے کمبوں انگ ہوئے۔ خوا رج نے کہا اس لیے کہ آپ سے اللّہ کے عکم میں انسا لوں کو ٹالٹ بنایا بصفرت علی ہے جواب دیاکہ بیں بے تو پہلے ہی اس سے قبول کرنے سے منع کہا تھا گرتم لوگوں نے وہ اصرار کرے مجھے جبور کر دیا معلاوہ برس بیر شہر طاکسی گئی ہے کہ خالت قرآن سے مطابق فیصلہ کریں گے لہذا قرآن ہے جلتے بین کہا ت مبارا خالتی قبول کرنا گفر مقااور ہم اس کفر سے تو بہ کرتے ہیں ۔ آب بھی اگر تا مب موجائیں ہمارا خالتی قبول کرنا کورتھا اور ہم اس کفر سے تو بہ کرتے ہیں ۔ آب بھی اگر تا مب موجائیں آب ہو جائیں میں سے میں

توسم آب کے ساتھ ہیں۔

ان کے نظریہ کی توشیح یہ ہے کہ حصرت علی خلیفہ برق سنے ۔ ان کی بیعت واجب علی جن لوگوں سے التکارکیا اور مقابلے کے لیے آئے وہ اللہ ورسول سے باخی ہیں جن کے بیار من التر درسول سے باخی ہیں جن کے بیار من التر میں فتل کا حکم ہے۔ اس لیے معاویہ کی جماعت از روحے قرآن واجب القتل ہے۔ اہم ذا اللہ کا حکم موجود موتے ہوئے ان کے ساتھ مصالحت کر نے اور ان کے معاملے میں اشخاص کو ثالث بنایا سے مرتک کے معاملے میں اشخاص کو ثالث بنایا اس جرم کے مرتک ہے ہوئے کہ اس مقوں سے قرآئی حکم میں اشخاص کو ثالث بنایا اس جرم کے مرتک ہے ہے۔ اور کہ کہ اس مقال سے اللہ ان کی خلافت نا جائز ہے۔

اس دفست حفرت علی کے کہنے سے وہ والمیں آگئے۔ غالباً اکفوں نے خیال کیا کی تھکیم کوجہم نے کفر سجھا ہے اس میں صفرت علی ہم ارسے ہم خیال بئیں پربکن فیصلہ نالتی کے وقت جب حفرت علی نے ابوہوئی اسٹے ری کوچارسو آ دہیوں کے ہمراہ دومت البال کی طرف روانہ کیا توفواری مخالفت کے لیے کھڑے ہوگئے۔ عبراسٹر بن وہب راسی سے مکان پرجہ ہوکراس کوا پنا امیر بنا یا اور طے کیا کہ اس شہر کو جہاں سے با شند سے ظالم بہی جھوڈ کر با ہر لکل جانا اور امر بالمحروث کرنا جا ہے ہے۔

یاتواس خردج یا امام کی اطاعت سے خردے کی دجہ سے یہ جاعت خارجی کے نام شخصے ہوئے۔ وہاں سے لعرہ انام میں اسلامی کی اطلاع جی ۔ وہاں سے لعرہ دفیرہ دو سرے مقامات میں جی اسینے خدج کی اطلاع جی ۔

ٹالنوں نے حصرت علی کوخلافت اسے معزول کیا حصرت علی نے اس کو قرآن سے خلان قرار دے کرکوفیوں کو حکم دیا کرشام کی روانگی کے بینے نیار ہوجائیں یوارج کو بھی لكهاكة أكرحاء سيس شامل بوجاد المفول ينجاب دياكهم أمبه كوامام نهب مانتراس سیے ان کی طرف سے ابیسی ہوگئ ۔ چا ہاکہ ان سے حال بر بھبور طکرت ام کی طرف ان کرشسی کریں ۔ بالركل رتخيله مي خيمه زن بوية وبان خرافي كرفوارج لوكون كواس فريح مين مشركي بويية سے روکتے ہیں اور کئ آدمیوں کو اُتھوں نے قتل میں کر ڈالا ہے جھزرت علی مے ان کے پاس و فاصرَ الله الله الموالم الله المرار فوج نه كهاكه الران كوبها التحيوط كريم سنام ك طريف دوات برجائيں كے توب ہمارے كھردى كولورط ليں كے البذا بہتريہ بيك بہلے ان كا فيصلہ كرديا جائے بھزت علی نے ان کی رائے کو مناسب مجرکراسی طرف رخ کیا۔ وہاں پہنے کران سے کہاکہ تھاری جماعت کے جن لوگوں نے ہمارے آ دسیوں کو قتل کیاہے ان کو ہمارے مبر رکم دور اس برخارجى يك زباك بوكرلوك كريم سب سنان كوفتل كياسيداوريم سب ان كوفت كو حلال سيجية بين يحفرت على سخ مرح بدان كونفيست كى مكر كيدانزند موا- الترج هزت الوالوب الضاري كوصكم دياكمامان كالمجتثرا كے كركھ طب مرجا ميں بجراعلان كرادياكہ سوائے ان لوگوں كے حفول سے ہمارے آومیول کوفتل کیا ہے کوشخص اس جونڈے سے بنیجے آجائے گایا کو ف وغیرہ کسی آبادی کی طرف چلاجائے گا اس کو ایان ہے۔خارجیوں میں سے بہت سے لوگ جونا ہے ك ينج أك اوركه كونه بي داخل بوك - ابن وسب ك سا تقصرف ٢٨٠٠ آدىره كَ وان سي جنگ بونى عب تقريباً وه سب كرسب مارس كة و جارسو زخمى بومیدان جنگ بن بڑے تھے ان کو مفرستاعلی سے اکھواکران کے درشت داروں کے سیرد کیا کہ کوف میں لے جاکرعلاج کرائیں۔

اس کے بعد حصرت علی انے شام کی روائگ کی تنیاری مشروع کی اور اہل کو ذکو پھلنے کا حکم دیا۔ روز ان پر جومش خطبے سنا سناکر جہادے لیے ان کو آیا دہ کرنے مگروہ ا پینے

گھردل بیں جاکر بیٹے میں ان کی خلافت کو اس ہم کا ارادہ ٹرک کردینا بڑا۔
تواری بیلے میں ان کی خلافت کا انکار کر چکے سفتے یہروان کی لڑائی ہے ان سے دلوں
بیں ان کی طرف سے اور بھی نفرت بیراکر دی ۔ ان وجو ہات سے انفیس بیں سے ایک شخص
عبرالرحمٰن بن ہم مراوی سے میں کی بیوی سے بہت سے درشہ داد نہر وان میں مادے گئے
منفر ان کو خنر مادا بھی سے دہ جاں برنہ ہو سکے ۔
حوالہ جا ورا میں مداوی ہے۔

برجاعت جی تفاری این است با برخی تا است با برخی است بی کاسا تو تعبور و یا تھارام برمعا و بیری کی حکومت کو تفالی برخی تناجی کاسا تو تعبوری قرده بن فوان آنجی کے لیے کار بر برجیت بورے بی فرده بن فوان آنجی یا بنوخار حیول سے ساتھ علائی بخالفت سے لیے لئکلا ور خیلے بی خیر بر اس سے مقابی کے لیے مشابی و بر ای کی فرجی کا ایک دست آیا ہو شکست کھا گیا۔ امیر معاویہ سے کہا کہ بیوگ بر مقابی امیر معاویہ سے کہا کہ بیوگ بر مان اور قبلی سے کہا کہ بی جا کاران کو مجھاؤ کہ کمیوں است میں فور زیری کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جا کر برہ بی جہا کوان کے ساتھ لوٹ نے دو۔ اگر ہم بے شکست معاویہ جا رہ داور تعبور ان کے ساتھ لوٹ نے دو۔ اگر ہم بے شکست کوان کے ساتھ لوٹ نے دو۔ اگر ہم بے دیک سبت برا رہ ساتھ لوٹ نے بیا ہوا بین کے قبیلہ آجھ نے فردہ کو کہا گیر دے دی تو مقد قرش من نباہ ہوا نہیں تو ہو اور گیا۔ اس کی جگر عبد ان کی جا جو ان میں بیا ہوں جو بیا ہی کہا کہ جا کرا سیف کو سے اور کہا گیر ان کو ساتھ کی باتھ ہوا کہ ہوا کہ اس بیا ہوں جو بیا ہوں جو بیا ہی کہا کہ جا کرا سیف کی بیا ہوں جو بیا ہوں جو بیا ہی کہا کہ جا کرا سیف کی کہا کہ جا کرا سیف کو سے اور کہا کہ میا کہا ہوں جو بیا ہی کہا کہ میا کہا ہوں جو بیا ہوں جو بیا ہوں جو بیا ہوں جو بیا ہوں بیا ہوں جو بیا ہوں بیا ہوں جو بیا ہوں جو

ہوجائے اورص کے زخم سے تراب تراب کرجان دیروں ۔ اُتفول نے کہ فیبت اہرمادیم کو آکرسنائی ۔ امیرموا دید نے کو فرسے ایک فرج گراں ان کے مفایلے کے سیجی ہوڑہ سے کہا کہ ظالمو اکل تک تم موا دیر کو باغی سمجھ کران کے خلاف جنگ کرتے ہے اور آجان کی خلاف تا تا کم کرنے کے لیے لوارا تھائی ہے ۔ ہوڑہ کے مفا بلے بیں تو داس کے باب کے اس سے منہ مور کر دوسرے کو فیوں پر علم کیا ۔ بنی طے کے ایک شخص سے منہ مور کر دوسرے کو فیوں پر علم کیا ۔ بنی طے کے ایک شخص سے اس کے بیان پر سمار دیا ۔ مگرجب اس کی پیٹانی پر سمبرہ کا گہرا داخ دیجھا تو ہم ہے ہے تا یا۔

خوارج ی جاعتیں اری طرح سلسلے دار تنطف کیں۔ یہاں تک کہ عراق برا ن کا خوف حیا گیا۔ امبر معاویہ نے بد مناسب سمجھا کہ اس صوب میں کا آز مودہ مر بروں کو دالی غرر کریں ہوشن سیاست سنے ان کامقا بلد کرسکیں جنانچہ خرو بن مشعبہ کو کوف اور زیا د کو میمرہ سکے لیے نامزد کیا۔

خوارج اوربني مروان

خوارج کا زور برابر برطرهنا گرالیکن یا بهی اختلات کی وجه سے ان کی دوجها عنیں ہوگئی ایک عراق میں رہی جس کا مرکز بھرہ سے علاقے میں متفام بطائح تھا۔ ایم تھوں سے کرمان سے فارس اورا ہواز تک قبضہ کر لیا تھا۔ بھرہ برجی ان کا خودن غالب تھا۔ ان کے نامی امرامیں سے نافع بن الازرق اورفطری بن الغیاۃ شنھ۔

دوسری جامست بمامر سے حضرموت بمین اور طاکف کسمستولی تنی -ان شکے سہور سردار دل میں سے الوطالوت نخبرہ بن عامرا ورالوفد مکیک کررے ہیں – مہل سے ابن الی صفر ا

نا فع بن ارزق تمام نوارج میں بخت تر بھا۔ اس کاعقبہ ہ بھاکہ لوگ وین کی مدد کے بین نام نوار کے کو بین کی مدد کے بین نام فراری میں بھارت وہی مسلمان ہیں اور باقی سب کا فر- فتنہ سے کنارہ کشی کے بہائے ہے الگ بیٹے جا نااور تیخ بکف ہو کردین کی فد مست کے بہتے نہ کلنا

كغرسبي-اس وجسسے دہ ادراس كى جاءت جہاد-جا لفروشى ا ورشىجاءىت ميں انتہا ئى حدير منقداتُكفول ين بعره ك قريب مك قبعنه كرليا- الى بصره مي تخت بريث في تعبيل من -وہاں سے اہل الرّائے اور رؤسا جے ہوكرمبلّب بن الى صفرہ سے ياس مرح بواموى فرج كاليك نامورسيه سالارتفا اوركهاكه نوارجي مهم بلانتهار يسرنهن بوسكتي إس يزني شرطون كے ساتھان كى درخواست قبول كرلى ماورخوارج كے مقليلے كے ليا كارمردانى سلطنت كى يورى طاقىت اس كىلىپىلىنىت يىتى -جنگ كاسلىل برا برجادى د ما اوركىي فرانى كوشكىت مہیں ہونی مجب عجاج بن اوسف عراق کا دالی ہوا تو اس نے خلیفہ کے حکم سے کو وزاور لعمرہ سے مہلب کے لیے سلسل کمک میں بی شروع کی۔ سال گزر کئے لیکن پھر تھی وہ کچھ مذکر سکا تنگ اکر عجاج نے بارین فیبھہ کولی کراں کے ساتھ مدد کے لیے میجا اور جہلب کو کھھا كهاس ميم كوحليقم كرنا چاست مهلسب سارى وزج ميكرخار حي كما يعين صعن اكرا بوا-ابيفسالون بيون وايك ايك دستكاابربنايا ودايك طيك يرمي كاحكام دينا مقاء سخنت معركم أدائي موني، رات كوفوجين والسام مين براريخ كباكتمهار يسيبيون جيسے بهادر اور تھا دے سواروں جیسے سوار میں ہے اس کے تک نہیں دیکھے اور منداس قسم کی سخنت اڑا لی کمیری نظر سے گزری بیکن فتح آسمان سے آثرتی ہے انسان کی کوشش پڑو قوٹ نہیں ہے۔ اس من وبال سے والی آکر جاج کو ساری کیفیت سنائی اور کیا کرمند میدیک تصور ہے مذفوج کا بلکة فارج کی جاعت نها بہت جا نبازاور مرفروش ہے۔ان سے عہدہ برآ مونا آسان نہیں ہے۔ المخرمه لنب ان كومفلوب بنيس كرسكا يسكن فود فوارج مين ايك فوان كے معاسط میں اختلاف پڑ گیاجس کی وجہ سے ان میں دوجماعتیں ہوگئیں اور آئیس میں لڑسنے لگیں۔ حجاج جابتا تفاكراس مالت مين ان برحمله كرديا جامية سيكن مهدّب خاموش راجب دولون فراق خوب الرهيك او رقطى البيغ سائفيون كوك كرطبرستان كى طوف چلاگيا اس قيت مبلب معدرتبه كي جاعت كي طرف اين فوج براهان اوران سب كوقتل كرديا- اس ننج کے بعد بھرے میں آیا۔ جاج سے عظیم اسشان دربارکیا۔ اس کواپنے بڑبر مند برعظایا بست حرار سے اس کی مدح میں فعید رسے پڑھے۔ جن لوگوں سے ان لڑائیوں میں بہا دری کے جو ہر دکھا نے سنے ان کو انعامات دیدے گئے اوران کی شخوا ہوں میں اصافہ کمیا گیا۔

ابقطری کے پیچی طرستان میں نوجین جی گئیں۔ دہ ایک طبیا پر حرب سے ہوئے گھوڑ ہے۔ کھوڑ ہے۔ کھوڑ ہے۔ کھوڑ ہے۔ کھوڑ ہے۔ کھوڑ ہے۔ کا یہ فرقہ جو نافع بن ازرق کی ہروی کی دجہ سے ازار قد کہا جاتا ہے ختم ہو گیا۔ سے واقعہ معتبہ کا یہ فرقہ جو کا جے۔

دوسرے فرقہ کے خوارہ بیں صالح اور شبیب نے ایکے بین سرزمین موسل میں سرائھا یا ۔ جاج ان کی سرکوبی کے بیامی فوجین جمیجتا رہا جن کو دہ برابر شکست دیتے دیے ۔ بیہاں تک کو شبیب ایک بارج اُست کر کے کو فریس گھس آیا کی دن وہاں دہا اور باست نہ دن بربسختیاں کیں ۔ جاج سے امرار ور وسائے قبائل کو جمع کر کے مقابلے کی باست نہ دن بربسختیاں کی ۔ فوارج یا بربکل گئے ان کی تعالیہ صرف ایک ہزارتھی مگر بچا یس ہزار جاتھ و جوں کو جوان کے میں سے ان کی قدار در مرد کھ لیا اور سب کو ختم کر دیا ۔ ہزارت می فوج میں سے ان کو نیز دن برد کھ لیا اور سب کو ختم کر دیا ۔ ہزارت می فوج میں سے ان کو نیز دن برد کھ لیا اور سب کو ختم کر دیا ۔

خارجیں کے نزد کی حکومت المی کے بواانسانی حکومت کوتسلیم کم ناکفر مقا اس وجہ سے مندوب ہوجائے کوئی اولد میں منطق ۔

حفرت عمر بن عبر العربیز کے عہر میں خار حبیب کے ان سے جاکر بجت کی۔ گو ان کو عادل دیجھ کر مقابلے کے بیم بین کھڑے ہوئے گران کی جماعت برستوراطاعت سے خارج دمی بنی امبیہ کے خری خلیفہ مروان نمانی کے زمایے میں عراق میں بھرانفوں میں خارج دمی ۔ بنی امبیہ کے آخری خلیفہ مروان نمانی کے زمایے میں عراق میں بھرانفوں

سے سراتھایا، اوران کے سروار صحاک سے ہوتے دیجھ کر توصل پر چڑھائی کر دی۔ والیان صویہ اس کے مقابلے سے عاجز رہے خلیفہ کا بیٹا عی السّر نفسیبن کا حاکم تھا مِنحاک سے اس کا محاصرہ کرلیا۔ اس کی جاعوت میں ایک لاکھ ہوی سے ۔ اس بلے مروان خود اپنی کل فوج کے کرمقابلے کے بیے آیا۔ ضحاک مقتول ہوا۔ خوارج نے سعیہ بن بہرل کو اپنا امیر بنا با اس نے شامی شکر پراس برحگری سے حملہ کریا کہ فالب کو نوٹ ابروا تو دمروان کے میں میں اس کے شامی ہوا۔ موران کا خاتم ہوا۔ اسی زمانے میں میما مراور جون کے مراح کرمی کے خارجوں کو بھی انہوی فوجوں سے شکستیں دیں۔ محضر موت کے خارجوں کو بھی انہوی فوجوں سے شکستیں دیں۔ محضر موت کے خارجوں کو بھی انہوی فوجوں سے شکستیں دیں۔ محضر موت کے خارجوں کو بھی انہوی فوجوں سے شکستیں دیں۔ محضر موت کے خارجوں کو بھی انہوی فوجوں سے شکستیں دیں۔ محضر موت کے خارجوں کو بھی انہوی فوجوں سے شکستیں دیں۔

بنی امبراور ماص کرمهاب اور مردان نے خارجیوں کی طاقت اگرجہ تو اور کا کئی لیکن کیر بھی اکفوں نے باسیوں کے مقابلے میں وہی ہوئش وخروش دکھا یا۔ مخاصلہ میں عمان میں جان کی المحتی میں عمان میں جان کی جان کے مقاد نقاح نے بحری فوج خازم بن خزیمہ کی مائتی میں جی یہ میں نے درا ایکوں کے بعداس کوشک ست دی۔ دس ہزار خارجی مقتول موسک میں میں میں البحزیرہ میں سنی برای مقابلے کے بیان مقابلے کے بیان مقاد تر منصور نے بھی اور وہ سرب کوشک سن دے دینا کھا آخر منصور نے بھی خازم می کوان کے مقابلے کے لیے بھی اور وہ سرب کوشک سن دے دینا کھا آخر منصور سے بھی خازم می کوان کے مقابلے کے لیے بھی اور وہ سردرود کے علاقہ کے آٹھ لاکھ آدمی لے کرا یا اور میں ان کوفنا کیا ۔

افرلقہ تونس میں توارج کی صفر بیدا ورا با صبیح اعت سے بغادت ہر باکر کھی تھی۔ میں کے ساتھ کیٹر تعداد میں ہر رہمی شام ہوگئے تھے اور قبر دان ہر تبعنہ کر لیا تھا۔ منصور معنی برید بیر بیرین حاتم کواس مہم کے لیے منتخب کیا کہ دہ اپنے چا مہلب کی طرح ان کو فنا کرے بزیران کے ساتھ بورے بیندرہ سال نک اط تا رہاجن میں ۲۵ محرکے ہوئے ۔ آخر بریان کے ساتھ بورے بیندرہ سال نک اط

ىپ ان كومطاكرهيورا س

مبدى كے ذمائے بي ميم بيج احت الاق رہى - اسفرى كوشش بارون كے زمار ميں وليدبن طرليب سنبياني كيمتي ونامورشهاع تفار مادون سناس كم مقابط كم سيم بار بار فوجین عیب وه سب کوشکست دیتار باجن کے بامن جزیرہ سے کے کرارسنیہ مک اس کا قد ار راه گیاراس سید بارون سن ایک کار آزموده سیمبرار برشیبانی کواسمیم يره بيا-اس كويم يمن مين لك سيخ برامكر بين جواس مي تُشِس ركھتے تھے خليف ككان عرف سفرا سي كيك ريمي شيبان ده اي سيبان دونون بام ساز باز مركس ربارون سن تهرير الميزمكم هيجاد يزيدس فيدى طاقت سيحكركبا ولبيراد الكيا اوراس كى جماعت مقتول ہوئی۔ اس کے بعد توارج میرا سطفیے کے قابل مذریب اوران کی احتماع وسناختم ہوگئ ۔اب جبکہ امّت بین کوئی جماعت « لاحکم الالائند *'' کینے* والی باتی نہیں رہ گئی ۔استنبرا و ے اطبینان کاسانس لیا کین تنائج دورہ سنے۔

خارجی مزیریب اس جاعت کی پیالش کا بنیادی نقطه الاکلند "سیم یعینی کسی کی حکوریت مہیں سوائے اللہ کے صفین کے مبال میں جب نالٹی تا ہے کی مخالفت ہونے لگی۔ اس ونت کس سے ہی نفرہ سگاریا ہو بجلی کی سرعت کے ساتھ تھیل گیا کیونکہ اس میں ان ے ان الفہری بوری نرجان می جنا نجر ہی کلمدان کا مشعار ہوگیا۔ وہ جب کوئی مجے کرتے یاان کے جلسوں میں کوئی تقریر بوتی تو آخر میں یہی نغرہ لگاتے اس کیے بیہ فرفد خالص سیامی ہے۔ عام سلما نوں سے اس کا ختلات صرف خلافت کے چند مسائل ہیں ہے ۔ ان کے نزدیکے صحب خلافت کی شرط جہور مسلما لاں کا آزاد اُ تنخاب ہے۔ قر كى كوئى قىدىنىيى ئىسى غلام مى اگرنتخنب موجائے تواس كى اطاعت واجب ہے جھنرت الوبكروعمرك انتخاب كوحمهوري اوران كي خلافتول كوميج مستحقية مقير مفرست عثمان

کی خلافست کوئی ابندائ چھرسال تک - مگرحبب سے دہ بن امیہ کی دائے میں گئے اور خیب کے طريقة پرنهي رسيمان كاعزل داجب نفايحفرت على كي خلانت كويمي صحيح مانت يخفيه ، مكرديب سية التي نامه اكتمااس وقت ميدان كي رائي من كافر بوكة - اصحاب حل حقرت طلحه و مذبير وعيره كواس منابركه خليفه بري حصرت على مصرات يز الوموسلي اشعرى اورعمروب العا كوهي كا فرفرار ديبة من من يغرض ان كاسارا اختلاف " حكوم بندالي " كيم تورير كهو تنا نفا. ا دراسی نقطه بروه تمام المستندست الگ بو گئے ستھے۔

Charles .

مورفول كابيان بيركه صنرت على يخ جب ان كه نفره والحكم الالله وكوسنا تو فرمايا كريم كلندى اربيه الباطل الين بات توسي سيدكن اس كاج مطلب لباكباسي وه باطل م م سمحة بن كسوائ التركون امرتها حالانكه انسالون ركس انسان كاامير بونالازى به بونظام كوقائم ريكھ ـ

میرے نزدیک اس قدل کی سبت معنون علی کا طرف می منہیں ہے کیو کر خوارج خودان مے ہاتھ پہدیت کر چکے ستے اس لیے دہ جانتے سے کہ بدانسان کی امارت کے نگرینہ ہیں بشرطبیکهاس کی امارت قرآن کے مطابق مو۔ ایرزان کے کلمہ کی بہتادیل جوبدا بناً غلط تھی حفرت على كرمي نهبي سكن يخف ـ

اصلیت بہے کہ توارج کی جاعت کل اُمسّت کے خلاف تھی ۔ اس کیے مخالف فرقول م ان كورنام كري كي اليجهال جهال موقع إيا جموتى روايني كه ان كاسب برا احراية ممليب ا بی صفرہ تفاروہ الوارسے میں الاتا تفااوران کی خدمت میں مجبولی حدیثیں می کھرط تا تفا۔ اس کے کزب کی اس ق*در شہر پناھی کہ*نی ازو کے لوگ جب اس کو دیکھتے تو کہتے ۔

انت الفتاكل الفت الفتا لوكنت تعدق ماتقول تو بیادر برا بهادر جویری باتین سی سی موسل

علاوه برس خورحصنرت على ساريف آخرى ايام مين وصيت فرمانى -

دینی میرسے بعد تؤارج سے جنگ مذکر نا۔ جوحق کا طالب ہوگواس کوحاصل شکر سکے اس سے مہتر سیے جو یاطل کا طلبگار ہوا و راس کو خاصل کر لے ۔

لاتقاً لمواكنوارج بعدى فليس من طلب الحق فاخطاه كمن طلب الباطل فا دركه

اس سے ظاہر پر ماتا ہے کہ حضرت علی خوارج کوحق کا طالب سمجھتے تھے اور

ښاميول کوباطل پرست -خوارج سے فرنے

اس جاعت کی ابتدائی مخالفت سکر خلافت ہے باعث اس کے بین فرقے ہو گئے۔
مسائل کا اصافہ ہواجن بیں جزوی اختلافات کے باعث اس کے بین فرقے ہو گئے۔
سب سے بڑا فرقہ نافع بن ازرق کا تفاجواس کے نام کی تنبت ازار قہمشہور ہواریہ لوگ مضری اعمال نماز۔ دوزہ ۔ صدی اور عدل و غیرہ کوجی ایمان کا جزو قرار دیتے ہے۔ ال کے نزدیک کوئی شخص الشرور بران کو دل سے مان کراور زبان سے اقرار کر لیسے پر بھی کا فر مطلق سیجھتے ہے۔ نیز بے اگران کے احکام پر عمل مذکر ہے۔ گناہ کیرہ کے مرک مرک کے مطلق سیجھتے ہے۔ نیز اپنے مواتا مرسلمانوں کوجوانسانی حکومت پر راضی مو گئے۔ سے کا فرقرار دیتے ہے جو جن کے سابھ نہ مناکحت جا کرتھی مذان کے باخذ کا ذہبے حلال نظالم سلاطین کے مقاب طے کے سیاسے نہ مناکوت جا کرتھی ہواں کے رائھ جا نا فرقن سیجھتے ہوگوئی باو جو دفوریت کے ایسان کرے دفوری باو جو دفوریت کے ایسان کرے حفاہ انفیس کی جاعت کا کیوں نہ ہوکا فرے ۔

دوسراگرده نجره بن عامرکا تقاریه جهالت کوعذر قرار دنیا تقاا وراحبها دمین کسی معلقی بوجائے قواس کومعذور سمجھنا نفاران امور میں نافع کے ساتھ اس کے مناظرے بھی ہوئے۔

تىيىرى جاعت أباصنبه بفى جوعبدالله بن أباض يميى پرديفى - ببدلوگ ازار قه

کے مفاہلے ہیں ہمبت بڑم تھے۔ دفوت واتنام حجبت کے بنیر بخالفوں پر ا جا نکہ عملہ جائز ہمبیں سیھنے تھے مدد مگیر سلمانوں کو عرب جا ہلیت کے بت پرسنوں کی طرح قرار دیتے سفے فالیاً اسی صلح لبندی کی وجہ سے ان کے نام لیوا آئ بھی شامی افزیقہ سواحل عمان محصر موت اور زنجبار میں پائے جائے ہیں۔ اس نرمی کی وجہ ریم معلوم ہوتی ہے کہ ابن آباض عہر عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ خوارج کی فوت نوٹ ہے گئی اور صرف فراوجی حرکست۔ باقی رہ گئی تھی۔

عبرالله بن صفّار مکس خارج کے بیرد دوسفر یہ کہے جانے عضان لوگوں کو کھی برا مہیں سمجھتے متے جو منتنہ سے الگ ہو کر مبطّے جائیں ۔ جنائی یہ ساری جاعت خار نشب بن ہوکر آست میں جذرب ہوگئی۔

توارح كمفات

توارج عقائراور فرائفن دولوں میں شفر دستے اور عبادت میں تخت انہماک رکھتے سے مشہرستانی سے ان کی جاءت کے متعلق کھا ہے کہ اہل صوم وصلاۃ ہیں۔ شب بیلاری ان ہیں عام تھی، زیاد نے ایک خاری توثل کیا بھراس کے غلام سے اس کی کیفیت بھی ۔ اس سے کہا کہیں ہے اس کے لیے رکبھی داست میں لبہتر بچھا یا ندون میں کھا تا یعنی وہ قائم اللیل اور صائم النہارتھا جھزت عبرالندین عباس کوجب جھزت علی نے توارج کے ساتھ مناظرے کے لیے بھی اور وہ ان کی بیٹ ایوں بر سی روں کے داع اور ان کے چہروں پر عبادت کا لور دی کے کہا کہ کہ کر سبت مناثر مو گئے۔

محفوط کوان کا ہر فرقد زناور شداب سے میں برتر جا نتا تھا۔ اور تھیہ کو بجراس خاص صورت کے جس میں قرآن نے اس کو مباح کیا ہے حرام مجھنا تھا۔ بندادی سے اپنی کتاب "اصول الدین "میں لکھا ہے" خوارج کے ایمان وعمل کی بنیا دخالص فرآن بریقی روایات کو دین نہیں مانے تھے " ان کے نزدیک مخالفوں سے جہاد کرنا نجات کا مہترین ذرافیداور دین کا اہم ترین فرلیز برخا جس بیں ان کی ورس بھی سنا مل ہوتی تھیں۔ وہ بخرقرائی حکومت کو مطا نا لازمی سجھتے سنتے اوراس میں جاتی و مالی کسی قربانی سے در رہنج نہیں کرنے سنتے کے تشمن سے مقابلے سے دوگر دانی ان کے نزدیک کو تھی۔

لهودلدب کوسی حالت میں جائز بہیں رکھتے تھا ور نہ سخرو مذاق کو رہیاں تک کمان کے اشعار بلک غزلول میں بھی وہی دینی حمیست اور جہاد کے عاسی جذبات ہیں جن میں وہ برورش پاتے تھے۔ نگا ہوئ میں صرف تقوی تھا اور دین ۔ اور انھیں کی مرافعت میں سرکیف رہتے تھے۔

اُن دوگوں کو انسانیت سے گراہوا سمھتے سفے مبھوں سے دنیادی مال وجاہ کے بیدا بن حربت بنی مربت بنی کو انسانی حکومت بیدا بن حربت بنی کو نام بنادخلفار کے باعفر فرخت کردکھا تھا۔ اور النسانی حکومت پر رامنی ہوگئے سنفے ۔

خلفا، اورامرا، کے درباردں بین می دعوت و تبلیخ کے بیے برابرا پین وفود میجیج محقے اوران کی دولت وشیمت سے ذرائعی متاثر مذکتے جھزت عمرین عبرالعزیز بنے ان کی گفتگوشن کر فرما با۔

" بین حانتا ہوں کہتم دنیا یا دولت کی طلب کے بین کیلے ہوئے تعمارا مقصود آئٹرت ہے۔ مگرتم نے راستہ غلطا ختیار کیا۔

ان کی سادی تادیخ شیاعت سے مزین بیداودان سے بیگار نامے بے نظر ہیں۔
مشبیب خادجی اکیب بزاد آ دمیوں سے کوفہ کی بچاس ہزار فوج کوشکست وے کوشسیر
میں داخل ہوگیا نفا۔ ابن فریا دیے ابوبلال خارجی کے مقابلے کے لیے ابن فررعہ کودوہ بڑار
سپا ہیوں کے سابھ بھیجا نفا مقام آسک میں جنگ ہوئی جس میں صرف جالیس خارجی
سپا ہیوں کے سابھ بھیجا نفا مقام آسک میں جنگ ہوئی جس میں صرف جالیس خارجی

ومیزمهم باسک ارلعونا دکن انخوارج مومنونا

ااکفامومن نی مازعمتم کزیتم لیس ذاک کمازمتم

لین " تہمارے گمان کے مطابق دہ دو ہزار مون کھے جن کو آسک میں چالیس آدمیوں نے مشکست دے دی۔ دراصل تمعاراً گمان ہی غلط ہے توارج ہی مومن ہیں یہ اس واقعہ سے لعالین زرعہ جب کوفہ کے بازار دں میں یا سط کوں پر تکلتا تو پیچے اس کا مذاق آٹر اسے کے لیا گاڑے کے لیا گاڑے گئے کہ دہ تمعارے پیچے الو بلال آد باہے "

خوارج کے دلوں میں خلوص نفا اور زبانوں میں صدافت ، اسی وج سے ان کی باتیں صاف، بے لاگ اور رُبائز ہوتی تھیں اور ان کے نقرے دلوں تک نفوذ کرتے تھے ابن زباد سے قبار خاسنے بھر رکھے سے اور کسی کو ھیوڑ تا منظا کہ ان مقا کہ ان تعربی جو نمیتان میں آگ لگا دیتے ہیں۔ خطیمان آ کشیر کے مانند ہیں جو نمیتان میں آگ لگا دیتے ہیں۔

عبرالملک بن مردان کے سائے ایک خارجی لایا گیا گفتگو سے معلوم ہواکہ اس میں عقل فہم ہے سمجانے لگا کہ خروج سے بازا تجاوئے خارجی سے اپنے عقائر وخیالات اس فعادت اور خوبی سے بیان کیے کہ عبرالملک نے کہا کہ میں خیال کرنے لگا کہ جت اخیں لوگوں کے بیے بنائی گئی ہے اور توجہا دیر کرنے ہیں وہ تو دہا داخر تھینہ ہے۔

الجحزه خارج سے اپنی جاعت کے دصف میں کھاہے۔

"وہ جوانی میں بزرگان مفات رکھتے ہیں۔ بڑائی کی طرف سے ان کی آ تھیں بن ہیں۔ باطل کی سمت قدم نہیں آٹھانے رعبادت گزارا ورسنب زیرہ دار راتوں کی تاریخ میں اللہ ان کو د کھتا ہے کہ سرنیچا کیے ہوئے اس کے کلام کی تلادت کر رہے ہیں۔ جنت کا بیان آتا ہے تو سنو ت میں روٹیت ہیں اور جہنم کے ذکر پر خوف سے کا نینے گئے ہیں گویا کہ اس کو د کھی ہے ہیں۔ سی اور جہنم کے ذکر پر خوف سے ان کے گھٹوں میں میں کی اور کا کول اور ر

پینا بنیوں بر گھٹے پڑے ہیں مجھ حب کمائیں کھنجی ہیں۔ نبرے لکھتے ہیں۔
الواریح بکتی ہیں اور میں ان جنگ ہیں سیا ہیوں کے لفروں سے موت کی
اور مرتے ہیں اور میں اس و قدت بلاخطرا آ کے بڑھتے ہیں ، ماریتے ہیں
اور مرتے ہیں گھوڑ وں سی گرتے ہیں خون میں لتھڑے ہوئے ۔ ورزمرے
ان کی دو کلا ثیاں جاتے ہیں جن پر ٹیکے لگا کر مرتوں وہ اپنے رہا کو بجرے
کرتے دہ اور بربندے ان کی وہ اسکا کی مداز
کی تاریکیوں میں اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کرتی تھیں ی

حاون اوارح

خوارج بود تور مرائد بود تور مرائد من الالله و قرآن کی هلی بوتی تعلیم الالله و قرآن کی هلی بوتی تعلیم به تی تعلیم به این کا فله و میزاس زمان بین محالیم الالله و قرآن کی هلی بوتی محلیم به مربح و حضورت النس بن مالک سے جو در بینے میں رمبول الله کے خادم سختے اور مجمور و آباد مربح میں اس کے حساب الرکہ کی تھی اور کسی صحابی کا نام ان کی جماعت میں بہت میں مالک میں اس کے حسب ذبل دیوہ ہو سکتے ہیں ۔

را، ان کاخردج سب سے بہلے حصرت علی کے مقابلے میں ہواجن کے عالیت ان رہے ہور میں میں اور قف سے دان کو جھرور کر خازم ہوں کا ساتھ کیسے دیتے -

ری، مجارجها و شاکاسا تقریمور ناجائز بھی تنہیں سمجھتے تھے۔ جنانچہ حبب یز مدکی بیت ہوتی اس و دن معزب عبراللہ بن عمرا درعب رائٹرا بن عباس نے جو با وجودائل کے کہ پہلے سے اس کے خلاف تھے بیعت کرلی اور عبا منت سے الگ ہوناگوارا مذکبا میں فوارج میں اکفوں نے بروتیت رقسا دت اور کوتا ہ نظری د کمیمی ۔ اس سیسے ان کے سابقہ سٹامل ہونا لین روئیا ۔

رم ) خوارج فنا بوسكة اوران كى نارى مرتب بنوسكى اوبارمين معميروس الكامل

میں اور ابن ابی الحدیث سے مضرب نئے البلاغۃ میں اگران کے کچھ حالات براکھا ہے ہوتے تو ہم کا کے جد حالات براکھا ہے ہم اور تے تو ہم کا میں میں مام ہم جا اس لیے تواری کی جماعت کے متعلق ہما وا علم میں محدود ہے مشتروی میں اس جماعت میں زیادہ تر وہ عرب شریب ہوئے جو بھر اور کو دنہ کی چھا دنیوں میں سفے۔ ان میں ہمی بنی تم کی تعداد زیادہ تھی جو سخت جگو تھے اور جن پرسادگی اور بر دیت خالب تھی ۔ لبدر میں اور لوگ ہمی سنا مل ہوتے گئے ، خاص کر موالی دعجی وہمی ان اور کو جس سنا مل میں آغازا سلا کی سادگی ، افور سے مرب اور جا ابن میاس میں تعالیٰ کے ان میں اس وجہ سے ساتھ دیا ۔

میں میں بیٹے اور حضرت ملی کا ذکر کرتے توافوس کے ساتھ کہتے ۔ وہ حبب ابنی میاس میں بیٹے اور حضرت ملی کا ذکر کرتے توافوس کے ساتھ کہتے ۔ وہ حبب ابنی میاس میں بیٹے اور حضرت میں کا ذکر کرتے توافوس کے ساتھ کہتے ۔

" فتح وظفر برابرا مبرالمومنين كاسائق ويدري تقى بيبان تك كه المفول في الشيان لا المؤرسة المراسط المراس

عہر عباسی میں بعن نامور علمار میں ان کے ہم خیال ملتے ہیں۔ ابن خلکان
عز ابو عبیرہ محمر بن منتے کے متعلق کھا ہے کہ خارجیوں کے موافق سنے دالیں ہی
روایتیں ابو حاتم ہجتانی اور ہنچہ بن عدی کے بارے میں ہیں ۔ لیکن بیوگ حرف نظری
حیثیت سے ان کی بعن باتوں کو میچ سیجھتے ستے عملی طور رکبی ان میں سنر یک بنیں ہوئے
مکہ خلفا روا مراری تا بواری کرتے رہے ۔ عقا کہ نگاروں نے بیشت رامفیں لوگوں
کے خیالات کو خارجوں کی طرف منسوب کیا ہے ۔ محف اس وجہ سے کہ وہ اس نام
سے مشہور ہو گئے ستھے ۔ حالانکہ خارجوں کی نظریں بیر سب کا فرہی ستھے ۔
منا سی سے اسیار ہیں اسیار بی نوارج کی تاریخ جیسا کہ میں کہ رحبیا ہوں نہیں

کھی گئی۔ بوکچیان کے بارے بیں ملتا ہے علاوہ اس کے کہ بہت تھوڑا ہے غیروں کی زبان سے ہے اس اس کا بہتہ کی زبان سے میران کا بہتہ کا بہتہ لگا نامشکل ہے۔ میرے تیاس کے مطابق حسب ذیل وجوہ ہیں۔

را، توارج ابنے عقیہ سے اور الگ الگ حبنائرے کھڑے کرے آبس ہی ہیں لانے گئے ان میں مخالفت ہوجاتی اور الگ الگ حبنائرے کھڑے کرے آبس ہی ہیں لائے گئے مفارجیوں میں جبکہ ازار قد کے مقابلے ہیں مہلّت پوری طاقت سے سابور میں جاہوا تھا۔
مارجیوں میں سے ایک نامی مسوار مقعطر نے کسی حبار سے کہ نیا دیر ابنی ہی جاعت کے مارجیوں میں سے ایک آدمی کو بارڈ الا یمقتول کے ور نذا بین امیر قطری کے باس کے اور کہا کہ قائل کو قصاص کے بیاے ہما دے والے کرد - اس سے انکار کیا اور کہا کہ قعط فاصل اور دین دار مستخص ہے اس سے سے ہوائی مین بایر قتل کی بنا پرقتل کیا ہے اگر اس کا جرم نا بہت ہوسکتا ہے توزیادہ سے ذیا دہ یہ کہ اس سے تا ویل میں غلطی کی ہوائیسی حالت میں میں قصاص کولا ذم نہیں میں قصاص کولا ذم نہیں میں ا

اس فیصلے کو مرحموں ہے بہت ما نا اور فطری کی بعیت کو نسخ کر کے عبد رہندا کہیں کو اپنا امیر بنا لیا۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ دولوں جماعتوں میں اٹوائی ہور سے گئی ہوتھ ہوئے کی جو تقریب المیس میں اٹوائی کو لیے ہوئے کی ہوتھ ہوئے کے اس میں جادی دہی ہوتھ وہ کو لیے ہوئے کا کر اپنے ساتھ ہو کا کو لیے ہوئے کے طریب کی گوشش کے باوجو دو ان کو تشکست دینے سے عاجر رہا تھا اب ہو قع پاکر پہلے عبد رہتر کی جاعت کو قتل کر دیا۔ بھر قطری کے بیچھے فوجین سجھ بی جھول سے اس کا اور اس کے ساتھ بوں کا خاتمہ کر ڈالا۔ ایک آدی کے فون کے جھکھ ہے میں بیلی رہ جماعت جوعظیم الشان طاقت خاتمہ کر ڈالا۔ ایک آدی کے فون کے جھکھ ہے میں بیلی رہ جماعت جوعظیم الشان طاقت تھی بالکل تیاہ ہوگئی۔ اس سے بہلے نجرہ بن عامر کی جماعت جوعظیم اسے مالی خون کے بھی بالکل تیاہ ہوگئی۔ اس سے بہلے نجرہ بن عامر کی جماعت ابھی کہا جا سکتا ہے ان سے الگ ہوگئی۔ اس بیلے بہر موست کی طوت جا گئی تھی۔ اس بیلے بہر کہا جا سکتا ہے

که ان کوفیا دست انجی تنهیں لی یا به کرغیر ممولی دین جمیت اور دوست تهروّر کے باعث افراد میں اطاعت کام میں اطاعت کام میں اطاعت کام میں اطاعت کام میں اطاعت کا مائے درستہ اگر اس ساری جاعت سے کام میں ہوتا نوستی امرینے کی خلافت کا فائم رمین امشکل تھا۔

اگرگونی مشرک نیرے پاس بناہ سینے آئے تولسے بناہ دے تاکہ دہ النار کا کلام سینے بھیراس کو آٹ کے ٹھکانے پر مہنچا وے ۔

دان احد من المشكرين التجارك فابتروحتي بسمع كلام الديم اللغير مامينه

ان کے عدم تفقہ کی بابت مورخین کھتے ہیں کدان کے نزدیک کئی کا ایک بہتر ان کے عدم تفقہ کی بابت مورخین کھتے ہیں کدان کے نزدیک کئی کا ایک بہیر میں ناجا کر طریقے سے کوئی کھا ہے قوم بنی ہیں ہے کیونکہ بہتر آن میں ہے لیکن اگراس کو مارڈ لالے باس کا پریط چاک کرد کے توم بنی تہیں ہیں ہے اس لیے کہ کوئی آئیت اس کی تفریح بنیں کرتی باس کے بیاک کوئی آئیت اس کی تفریح بنیں کرتی بالس

اسی طرح کسی شرک کے درخت کا ایک میل میں بلاقیمت کھا نا حرام تھا گراس کوقتل کردینا حلال -

دس آفوں نے اپنے سواتام آت کو کافراد فرشرک اور سارے اسلامی خطوں کو دارالحرب قرار دیا اور سبب کے مقابلے ہیں جنگ کے بیان کا مدار جو گئے۔ دین و دنیا کی اصلاح کا مدار جو نے الموار پر دکھا اور اس سے سارے سائل سلجھانے کی کوشش کی۔ ونیا کی اصلاح کا مدار جو سے نام اور اس سے سان کی تحریری سے دار سے اردہ تخریبی تھی ہو کم ترک امیاب ہواکرتی ہے ۔ است پوری قریب تے کھر میں ان کا مداہ ہوگئی اور بالاخر کم وجیس ڈیٹر ھوسوسا ل تک لڑتے کھر میت اور اسلام کی قوت کو کمز ورکرتے ہوئے ننا ہوگئے اور انسوس یہ ہے کہ ان تمام تو نریز یوں سے حکومت الہی کاعنوان جس کے لیے وہ اصفے سے ذرائجی دگئین مذہوں کا مدار تھی اور عمل ہوگیا۔ بہاں تک کر ساری اگرت کے دل ودائ براستہ ادا کی سادی اگرت سے دل ودائ کیا۔



مشیعه کااختلان می جمهورامت سے خلافت ہی کے سئلہ ہیں ہے۔ اور میرفرقہ مجھی خوارج کی طرح خالص سیاسی ہے جس پر بعیر میں دینی رنگ جڑھا دبا گیا۔

مشیعیت کا پہلائخ محابہ سیسے وہ جماعت کقی جونبی صلی الدعلیہ وہم کے لیار حصرت علی کوخلافت کا ذیارہ حقالہ محتی کھی مثلاً محترت عباس البوذرغقاری مقال د بن اسود عمّاربن یا سراورسلمان فارسی دغیرہ سکبن ریخیال سا دہ کھا جس میں رزبی کی طرح امام کی تقدلیں سنا مل محتی رزاس کے مفروس ہونے کا عقیرہ کھا ۔ بلکہ صرف حصرت علی ماری محبرت عظمیت اور قرابت رسول کی خصوصیت کی دجہ سے ان کوخلبف د کیمنا ریا دہ لین کرتے ہے ۔

لیکن انتخاب صفرت الومکر کا ہوگیا اور تاریخ شاہدے کہ صفرت علی نے ان کی بیت کرلی اور اپنی خلافت کا منہ دعوی کی ایہ اس کے بعد مصرت عمرجب خلیفہ ہوئے آوان کے ہائھ برمھی بیت کی اوران کی زندگی تھر ان کے حامی اور مطبع رہے ۔ بھرحصرت عثمان کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ۔

حضرت عثمان خلیفہ ہوجائے کے جندسال بورا پینے خاندان بنی امیہ کے اثریں ہوں ہے۔ اور بڑی بڑی در کے دیں یعب سے مرتفوں کی نگا ہوں میں ان کی خلافت کا اورا اموی حکومت کا معلوم ہوا۔ اس دفت تفقی مجینیں قائم کی میں ان کی خلافت کا اورا داموی حکومت کا معلوم ہوا۔ اس دفت تفقی مجینیں قائم کی گئیں اور عبراللّٰ بن سباکی سازنس سے ہوسنعا کا بہودی تفاعرات سے لے کرمفر سک ان کے خلاف بغاوت سے لے کرمفر سک ان کا انجام میں ہواکہ ان مقامات کے لوگوں ان کے خلاف بغاوت کے اور کو الا اور حضرت علی کے ہاتھ پرسجیت کی ۔

اس سبانی تحریب میرانشددیت مین وصی کاعقیده داخل کمیا گیا لینی شهور كيا كياكرسول المراع الين بعد صرب على كى خلافت كى وصيت كى ب - اوروه ال کے دھی ہیں۔

بعدمای اس کی تسشیر سے میر کی کدامام مہور کے انتخاب سے نہیں ہوتا ۔ کیوں کہ المست دين كاركن بيداوران عام معدا لح مين سيمنيي بيدي امست سيقعلق ركهتي ب اس يدخودني كافريهنه وناسيدك أسيفابدا المكونتعين كرجائ رمجرم إرام دوسرك

الام كالمبين كرناسيه

اماموں کا انتخاب اللہ کے ماعمین رکھ دینے کی دجہ سے ان کی عظمت کامجی دعویٰ کیاگیاکدہ برسم کے گناہ بلکفلطی و خطاء سے بھی مصوم ہیں بھیراس سے آگے بڑھ کمہ امام تفوص كى معرفت اصول ايان ميس سے قراردى كئى أدرى ي نقط يوس ادر كافر كے درميان مدفاصل ركها كباريمير بيتلفتين كالمنى كديداما مت صرف حفزت على اوران كي اولاد كاحق بهداس طرح بتدريج خادران حكومست كاسياس دعوى غرب بنالياكيا -

اس جماعت میں قوارج سے بھی زیادہ فرقے ہوئے کیجو تو دینی سیادی میں اختلافا کی وجہ سے اور محصوا کم کی نتیبین میں ۔ لیکن اکٹر منقرض ہو گئے۔ اب ان سے بڑے فرے و باتى رە گئے ہى \_ زىدىيدوا مامىر \_

أرياريه

برجاعست المم زيرب على بن سين بعلى بن إلى طالب كى بيروسيد - اورسيد مبس سب سے زیادہ مقدل اور اہل سنت سے قربیب تربیعے مفالبًا اس کی وجہ بہ ہے کہ الم زیرئیس محزلدداصل بن عطامے شاگردستے ۔اوراس کی تعلیم کا اٹران سے اور برطرا تفا أوه فاصل مع بوست مفعنول كي خلافت كوجائز سيجيز مع اس وجرست صرت على كوم المعابرين افضل مان كريم تنيين كي خلاذت كوميج سجعة تحقيد امام كي تديين كيديد وحى اللى يانف كة قائل مذيض بلك بني فاطمه مين مست ورسي عالم وزايد ينخى ينسجاع مو اورالمريت ركعتا بواورا ماست كادئوى كركهم ابوجائ وه امام مع -

ان کے نزد کیا امامت محف نظری فے نہیں تقی بلکے ملی تقی حب کے لیے خرون لاز منفار سلالهمين المفول يخرجه مهشام بن عب الملك سيم تقابيلي خروج كميا توشينين كي خلادنت اسم قائل ہوئے کی وجرسے شیدا مامیہ نے ان کاسا تھ تھوٹر دیا اور الک ہو گئے۔ اورائسی دن سے رافقنی کے جانے لگے۔ آخردہ مقتول دمصلوب ایوئے -ان کے لید ان كمبيط ييا ين المست كادوى في الرائعة وه مى معلم مي ارساكة . ا من كيسلمالول مي بري العالداس فرقدي يه - ابل سنت سان ك

أختلا فاستامول وفروع مي بببت تقور بي \_

اماميه

ان كا نام اماميه اس سير ركها كباكه ال كي تمام زرسي تعليمات كامركزي نقطه امام میے ۔ان کاعقبیرہ سیے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے بعیرخلانت چھنرت علی اس سے یہ میر<sup>ن</sup> البيت وصلاحيت كم باعث بكربط لني النف يجران كم بدراما من النفير كي فاطمى اولاد بین محصور ہے۔ جو یکے لید دیگر مے تعین ہیں۔ اوران کی معرفت اصول ایمان میں سے ہے۔ ان کے دو فرقے ہیں اسماعیلیا وراثنا رعشرید اسماعیلید ریعقیدہ رکھنے ہیں كدامام سادس عبرصادت كربيون مي سامامست موسى كاظرى طرف نهين تقل بوكى جيساكمانناعشربيكاخيال عطبكراسماعيل امام موسة اسى للبدت مصاس جماعت کا نام اسماعیلی رکھا گیا ۔ بیصروری سیجھتے ہیں کہ امام سے پاس حبب توست سنر ہوتو وہ متوبر ربے اور صرف اس کے دعاق تبلیغ کریں مینانچیان کے اہمیرار محفی رہے بہال مک کہ عبدالش المهرى قوت حاصل كرين كداب بطاهر ميوا- اوره والمعرب اس مفا قراهيه مين فاطمى خلانت قائم كى مفالباً اسى وجه سيرسيرجا عس باطنى كبي جاتى بير-

ا ننائجشری بارہ امام کے قائل ہیں ہوساسلہ بہسلساچھنرت علی سے امام غاسب کے سام عاسب کی سے امام غاسب کے سے ان کامختفر شہرہ لکھد دیتا ہوں ۔ کساہی ۔ توضیح کے بیلے ان کامختفر شہرہ لکھد دیتا ہوں ۔ احصر سے علی ابن ابی طالب

محدين الحنفيه ١١ مام صين مفتول النيم ٢ - ابام ن توني رهيم ٣ - على (زين العايد أين) منو في سن هي الإباكشم ه رالوجهفر محمر ما قرمتو فی سلامه بن مباس پنے کھیں ن رئييه ابراسيم ١- الوعبرالله رحبع لما وق متوفى تالير كروس بوية كادبول یدولان بهان خلیفه مفتور بر خردن کر کے مقتول ہوئے . خردت کر کے مقتول ہوئے . كريح فلافت حال كي .... ٨ - الوالحن على رصاً متو في سن ير ٩- الوحجفر محمر حوار كمتو في مستقيم ١- على بادى متوفي سيم المرار اا- الديم رض عسكري موتى سايم يهم ۱۱ محد (مدری منتظر) ستایم میں فائب موسے

عبرالط المهدى بانى دولت قاطمية وفي تاسمهم

منصبالممت

سنیعدے مفصوص عقائد کا مرکزی نقطہ امام ہے اس لیے بیہاں امام کے متعلق اس جاعت کے مقائد کو منہایت اختصار کے مسا مقدندیہ بٹ ید کی سب سے معتبر

کتاب کافی سے انتقاط کر کے کھنا ہوں جومحد بن اجتقوب کلینی بغدادی متو فی ساتھ کا کا ب کتاب کا فی سے انتقاط کر کے کھنا ہوں جومحد بن ایس کی محست و مقبولیت کا دہمی درجہ سے جو تنیبوں میں صبح مجاری کا ہے۔
کا ہے۔

الوحمزه کیتے ہیں کہ امام مجفر نے فرما یا کہ الشری بندگی دہی کرتا ہے ہواس کا برسالہ معرفت دکھتا ہے اور ہو معرفت الی کیا۔ یہ جہ فرما یا الشرع دولی نصارین ابنا ہوا ہے۔ میں سے لوجہا کہ معرفت الی کیا۔ یہ جہ فرما یا الشرع دولی نصارین معرفت المام کی ہیروی اور اگن کے موشت اللہ سے اللہ سے اللہ سے مسامنے برائست سے اللہ کے موفت امام رصا کے کہا کہ جہلانسان اطاعت ہیں ہمارے غلام ہیں اور دین ہیں ہمارے محسب المام الوجھ نے فرما یا ہم کم الی کے خزائے دار ہیں اور دی الی کے ترجما اس جولوگ زمین سے اور ہو الم اللہ کے خزائے دار ہیں اور دی الی کے ترجما اس جولوگ زمین سے ایس ماری کے ترجما اس سے برہم اللہ کی تجزیب سے امام رصا ہے کہا کہ موری ہے جس میں سے فروگ دولی ہیں مردی ہے جس میں سے فروگ دولی ہیں۔ امام رصالہ سے ایک مطویل کلام الرکم کی توصیف ہیں مردی ہے جس میں سے فقرے بھی ہیں۔

امام گناموں سے پاک اور عببوں سے بری ہوتا ہے علم کے ساتھ معصوص اور حلم کے ساتھ معصوص اور حلم کے ساتھ کھواکہ جان بوجو کرا ہل سیت کو جھوڑا۔ اور اللہ ورسول کے انتخاب کیے معلی موسول کے انتخاب کے معالی موسول کے در میر علم دعبا درت تن رس وطہارت کے معالی دسول کی دعاد ں میں مخصوص اور تول معلم وی اولاد ۔

امام البرحبور نے فرما یا دہم شجر تبوت ہیں اور دھرت کا گھر۔ حکرت کی کنجیال ہیں اور طلا ککہ کی آم قرفت کی کہنے ال ہیں اور طلا ککہ کی آم قرفت کا مقام ، النگر کے بندول کے پاس ہم اس کی امانت ہیں ہم اس کے حم

اکبری اوریم اظری اوریم الله کاذمه اوراس کاعهری یس سے ہمارا عمر لوراکیا اس سے الله کاعهر توراکیا اس سے الله کاعهر توراکی سے الله کاعهر توراکی سے الله کاعهر توراکی سے الله کاعهر توراکی سے الله کی طرف سے نازل ہوئی اور وہ ان سب کو باوجو د زبالوں کے اختلاف کے سمجھتے ہیں سے الله سے المرکواس کتاب کا وارث بنا یا جس میں ہرشد کی تشریح سے بھل قرآن سوائے ائمہ کے کسی سے اور افراک بی توصی سے دولی کراس سے بورافراک بی کرلیا وہ جم وطالب کی سی سے اس کو جس طرح بد وہ نازل ہوا نہ جس کی اس اسم اعظم سے اور وہ جفر بھی رکھتے ہیں جو جوائن کے لیاس اسم اعظم سے اور وہ جفر بھی رکھتے ہیں جو جوائن کے لیاس اسم اعظم سے اور وہ جفر بھی رکھتے ہیں جو جوائن کے لیاس اسم اعظم سے اور وہ جفر بھی رکھتے ہیں جو جوائن کے لیاس اسم اعظم سے اور وہ جفر بھی رکھتے ہیں جو کے علوم ہیں۔ ان کے باس صحف فاطمہ سے جو بھوا رہے قرآن سے تین گناہے کے علوم ہیں۔ ان کے باس صحف فاطمہ سے جو بھوا رہے قرآن سے تین گناہے اور اس میں تعمار سے قرآن کا کہ بھو فاطمہ سے جو بھوا رہے قرآن سے تین گناہے اور اس میں تعمار سے قرآن کے ایک کا کی بی مقار سے قرآن کا کہ بھو فاطمہ سے جو بھوا رہے قرآن سے تین گناہے اور اس میں تعمار سے قرآن کا کہ بھو میں بین سے ہے اس میں تعمار سے قرآن کا کہ بھور نے قرآن کا کہ بھور کی میں بین سے ت

مران عرومل کے دوعلم ہیں۔ ایک دہ حب کوسوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک دہ جس کواس نے ملائکہ اور ابنیار کوسکھلا باراس کو

مم جانتيس ي

«اللّرین انگری اطاعت کا حکم دیا ہے اوران کی نا فرما نی سے منع کیا ہے۔ وہ بمنزلدر سول کے میں بجزاس کے کہ نبی نہیں ہیں ؟

سرامام ابین بعد کسندوالے امام کو کنابیں علوم اور اسلحرسپر دکر دیتا یے۔ اور ایم کوئی کام بلاحکم اور بلاعی رالئی نہیں کرنے اور اس سے حکم سے ذرائھی آگے قارم نہیں بڑھاتے ؟

مال درسول نے ہرایک امام کی سیکے بور دیگرے تھری کردی ہے ،
ہرامام اپنے بعد کے امام کو امام سے سپر دکرتا ہے اوراس کے لیے ایک مفوف کتاب اور پاک دسیت نام چھوڑ جا تا ہے جس میں آدم کی تخلیق سے ملکو فنائے عالم تک ہو مزد تربی ہیں آنے دالی ہیں سب کاحل ہے۔ امام کے لیے غیبت کی جرسو تو ان کار مذکر و۔ اور کے لیے غیبت کی جرسو تو ان کار مذکر و۔ اور بارمویں امام غائب ہیں۔ وہی مہری ہیں جوروے زبین کوجب کہ وہ ظام دیم بارمویں امام غائب ہیں۔ وہی مہری ہیں جوروے زبین کوجب کہ وہ ظام دیم بارمویں امام غائب ہیں۔ وہی مہری ہیں جوروے زبین کوجب کہ وہ ظام دیم سے معروی سے یہ

میخوش امامست کاابل منهوا دراس کا دعوی کربیسظے دہ کا فرہے ہے درا مام الوجوفرسے مردی ہے کہ اللّٰ سے کہ ہور عربت امام ظالم کی تا بع ہوگی جوالٹر کی طرف سے منہ ہواگر چراسینے اعمال ہیں نبیب اور رہینر یگا ر ہوگی ہیں اس کو عذاب دول گاا در حجر رحیبت اسلام میں امام عادل کی تالیح ہوگی جوالٹر کی طرف سے مواگر جہ بر کارا در گنہ گا رسوگی میں اس سے درگرز کروں گا۔

«امام کوامام ہی عنسل (میّت) دنیا ہے ؟ «امام حجفر نے فرمایا «اللّٰر حبب کسی امام کو ببدر اکرنا چاہتا ہے تو ایک

له الله کایا قل قرآن مین توکهین نهیں ہے۔

فرت ترسیج اس می بین سے بین سے سے سے سے سال کو اس کو بلاتا ہے وہ جالیس دن تک ماں کے بینے سے سند رہت ہے کراس کو بلاتا ہے وہ جالیس دن تک ماں کے شکم میں کوئی کلام نہیں سنتا رجب اس کی پریالئشس ہوتی ہے تو دہی فرت ہوں مرتب بلایا تھا اس کے دائیں باز وہر اگر کھمارتہ (ترب دب باز وہر ارجاس کوکوئی برلنے دالا تنہیں ) جس وقت وہ کا کلم سجائی اور عدل کی روسے پورا ہے اس کوکوئی برلنے دالا تنہیں ) جس وقت وہ امام اپنے منصب پر سیختیا ہے اللہ مرملک ہیں اس کے بیدا کے منارہ کھر اکوت ہے اس کے دیا کے منارہ کھر اکوت ہے۔ سے دمن کی روشنی میں دہ تمام بندوں کے کام دیکھنا ہے۔ "

" فرسنے اماموں کے گھروں میں آئے ہیں ۔ ان کے فرسس بر بیٹے ہیں۔ اوران کے پاس حبی بات حق ہیں۔ اوران کے پاس حبی بات حق بید ہوا مام کے ذریعے سے ملی ہو۔ اور جو بات امام کے ذریعے سے مذملی مورہ باطل ہے "

«ساری زمین امام می کی ہے۔ بہابل بیت ہیں جن کو الشریف زمین کا دارث بنایا ہے "

من مال غنیمت کاخمس جھرصتوں میں تقبیم کیا جائے گا۔ النٹر۔ رسول مقرابت دار بہتی ۔مساکین اور مسافر۔ ان میں سے پہلے ہی سے امام کے میں اور مسافر۔ ان میں سے پہلے ہی سے تا مام کے میں ۔اس بیدامام کا حصفی میں سے تفسف بینی کل مالی غنیمت کا درواں حصد ہوتا ہے۔مال فینے دخنیمت بلاجنگ) نیز حیکل محاران اور مسمندر دینے والیے امام سے میں ہے

بیں سے انکہ اہل بیت کی تعلیمات اوران کے دعادی بیں سے پینفوٹری سی باتیں الی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان اقوال کو دہم تسلیم کرسکتا ہے جوان انکہ برایمان رکھتا ہو، ورنہ میرسب سے سب بخط مستقیم قرآن سے خلاف بیں اور غالباً اسی احساس کی بنا بر

اس قرآن کوجس برامست ایمان رکھتی ہے ناقص قرارد پنے کی کوشش کی گئی ہے اور
کامل قرآن ائر کے پاس محفوظ بتا یا گیا ہے کھیراس کے علادہ صحف ناظم بھی ان سے
ہونوں ہیں ہے جواس قرآن سے گنا اور تعلیمات کے لحاظ سے باککل جا اگا مذہ ہے۔
یہ دعادی اگر جہ فام بی درگ میں ہیں ہیں اہل نظر سمجر سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب
استحقات خلافت کے سیاسی منصوبے کے اردگر دچکر کا طارح ہورت این کا اصل
مقصود حرف ابنی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے اُمّت کو ہوار کر نا ہے۔
اور حکومت سے علی الاطلاق !!

ناآث ناستفے یو دحفرت علی ادر حمدین کھی خلیفہ باا ام سے تعلق دہی سادہ نظربہ رکھتے سے جو اہل سنّت کا ہے۔ مداس کو معسوم سیجننے ستھے نہ ننقی رسے بالاتر - جنا نجبہ اسی کانی ہیں دواتیں ہیں۔ حصرت علی نے فرمایا۔

نیزامام حمین اینے بھائی امام حن کی صلح کو جواتھوں نے معاویہ کے ساتھ کی تھی۔ نالیسند کرتے بخطے ادر کہا کرنے تھے۔

لوحج اُنفی کان احرب الی مما فعله اخی (اگرمیری ناکسکاٹ بی جائے تو میں اس کواس سے ہم جمور گا جو میرے بھائی کے کہا۔)

بعن مورتون کاخیال ہے کہ جب سے ایرانی اس جاءت ہیں شامل ہوئے ہو اپنے بادت ہوں کے تقد ساس دقت سے بہا ہیں شیعیت میں داخل ہوئیں۔ اولیمن سے جہتے ہیں کہ جب سے عباسی تخت خلافت بہرا گئے۔ اس دقت سے بہرا گئے۔ اس دقت سے علویہ ہیں اولیمن سے جہتے ہیں کہ جب سے عباسی تخت خلافت بہرا گئے۔ اس دقت سے علویہ ہیں اپنے تق کے احساس کی لمنی بڑھا گئی اور دہ قراب قریب کی خصوصیت کی بنا پر اپنی فعنیلت اور عظمت کو زیادہ زور کے ساتھ کہتے س کر سے گئے۔ خلیع منعموں کے دام نفس زکر ہیکا خط پہلے آپ بڑھو بھے ہیں ۔ اسی زیادے کی دوسری عظیم ان ان موایات کا انتساب می انکہ اہل بیت کی طرف شکو کے ۔ اس مرت مدید میں نزد کی بیان کا ان موایات میں گئیر و تبدّل بلکہ امنا فہ اورانیات کو بلورا کی کہ اوران کے اورانیات کا بلورا موقع تھا کیکن بچر نکر شیعید میں نفیر و تبدّل بلکہ امنا فہ اورانیات کا بلورا موقع تھا کیکن بچر نکر شیعید ان دوایات میں تغیر و تبدّل بلکہ امنا فہ اورانیات کو میچو مانتے اوران کے اور پڑھنیدہ کہ کھتے موقع تھا کیکن بچر نکر شیعید ان دوایات کو میچو مانتے اوران کے اور پڑھنیدہ کر کھتے موقع تھا کیکن بچر نکر شیدید ان دوایات کو میچو مانتے اوران کے اور پڑھنیدہ کر کھتے میں اس لیے تاریخ میڈیٹ سے حکوا بے کلام کی بنیادان کے مسلمات بر رکھنی بڑی ک

در مذمین اس کوبالکل نظرا نداز کر دبیا۔ **دیگرت بعی عقا م**کر

مهری منتظر کے عقید ہے کی طرف ضمناً اضارہ ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ صیدوں سے بہدا ہوااوراس کی آئی اضاعت ہوئی کرمنیوں ہیں بھی مقبول ہو گریا۔ اگرجہ بخاری ومسلم ہوائی سنت ہیں حدیث کی سب سے زیادہ جیجے کتابیں نسلیم کی گئی ہیں مہاری کی روا بتوں سے خالی ہیں گر ترمندی۔ الجداور کر اور ابن ماجہ دیخرہ نے ان کو لیا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت سے ایک شخص کا ظہور ہوگا ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت سے ایک شخص کا ظہور ہوگا اور وہ اسلامی ممالک پر تسلیط حاصل کر کے دین اور عدل بھیلائے گا۔

ان روایات کے اسناد میں بھر بڑرگوں خاص کرابن خلدون سے نسط کے ساتھ کلام کیا ہے اورسب کو صنعیف یا موصوع قرار دیاہیے۔ گرٹ بیعہ کے بہاں یہ عقبیرہ ار کان دہن میں داخل ہے۔

بعنوں کے نزدیک اس کا اصلی سبب بیہواکہ کربلا کے حادثے کے بی حبب اہل بیت کی خلافت کی امیر منقطع ہوگئی اس وقت رؤسا رہنے یہ سے اس بالوسی کو دور کرنے اور جاء ت کو زندہ در کھنے کے لیے جہری خائب کا عقیدہ بھیلایا اسی زمانے میں ابو سفیان کی شاخ سفطافہ سکا کرم دان کے ہا تقلیم بی علویہ کی تقلیم میں خالد بن بزیر ہے جس کو اپنے گھر سے خلافت تکل جانے کا سخت قلق تھا سفیا نی کا خیال بیلا کی ایر بی نظافت کو دالیس کیا لینی ایک شخص اس خاندان کا ظاہر موکر ابوسفیان کی اولاد ہیں خلافت کو دالیس کیا لینی ایک خف میں جب دمکھا کہ علوی ادر اموی دونوں گھرانوں میں ایک ایک آسے دوالے میری کا خیال ہے وعباسی مہدی ادر اموی دونوں گھرانوں میں ایک آسے دوالے میری کا خیال ہے قوعباسی مہدی کی والیس ادر اموی دونوں گھرانوں میں ایک ایک آسے دوالے میری کا خیال ہے قوعباسی مہدی کی والیس کی دوالی میں تیار کرائیں ہو طہرانی اور حاکم دغیرہ سے اپنی کتا بوں میں درج کی ہیں۔

برهی ممکن ہے کہ خلیفہ منھور عباسی سے اسی خیال سے اسینے بیٹے کا نام مہری رکھا
ہو۔ ابو الفرج اصفہانی لکھنا ہے کہ مطبع بن ایاس جوخطبار ہیں سے تقااس کی مہروست
کی صرفی تراث کرتا تھا۔ اس طرح پرسلمالاں کی اکر جماعتوں میں مہری کا عقیرہ بیلا
ہوگیا جو امرت سے لیے ایک زیرہ عن اب اورت تقل تعزیر بن گیا۔ سلسلہ وار درعیان ہو جہا
کھڑے ہوئے سالم اور دولوں طرف سے سلمالوں کا نون یا نی کی طرح بہنے لگا۔ جہا
معلوم ہو سکا ہے صرف زیر بیہ با دجود اس کے کہ وہ جی شیعہ ہیں اس عقیرے سے
معلوم ہو سکا ہے صرف زیر بیہ با دجود اس کے کہ وہ جی شیعہ ہیں اس عقیرے سے
میریث میکر رہے۔

رحورت

قرآن نے اگر چرصاف صاف تھر ہے کردی ہے۔

اَلْمُ يُرُوَّاكُمُ الْكُنَا نُهُمْ مِنَ القَرِّدِن اِمِمْ اَيْمُ الْمُنْ القَرِّدِن اِمِمْ الْمُنْ العَلَق الم الدَّرْجُوْنَ وَانِ كُلُّ مُمَّا جِيْنَ كُدُنيا مُحَفَرُونَ الْمِلْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الدَّرْجُوْنَ وَانِ كُلُّ مُمَّا جِيْنَ كُدُنيا مُحَفَرُونَ الْمِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن

أفنيه

میمی امامیہ کے عفائر کا جرز دیدے۔ اس کامطلب بداید عقیہ دی وجھیا ہے رکھنا اورعمل سے اس کے خلاف ظاہر کر ناکہ کسی کوشیدیت کا شبہ مذہر سکے کا فی میں امام جعفر سے مردی ہے کہ" دین کا جمعید تقنیہ ہیں ہے اور جو تقنیہ مذکر ہے وہ سلے دین ہے " امام رصا سے کسی نے تقنید کی بابت سوال کیا۔ فرمایا کہ تقتیم برا دہن ہے اور میرے باب داوا کا دین سے بے اور میرے باب داوا کا دین سے جس بیں تقتیم نہیں اس بیں ایمان نہیں یکوئی شدید بینیوں کے سا بھٹماز برطھ سے برطھ سے نوب سے کہ موس سے تقنیہ سے کسی سے ناز برطھ کی اس سے گو بانبی سے بیچھے نماز برطھی ی

بہت سے تاریخی واقعات کو بھی اس جاعت نے تقبیر برجمول کیا ہے۔ شلاحھنرت علی نے ابو کر دعروعتمان رضی الشرعنی کی بعیوں میں نقبہ سے کام لیا۔ امام من نے معاور یہ کے ساتھ تقبہ سے سے کام لیا۔ امام من نے دوغیرہ اسی نقبہ سے بھن شبحہ برکھ اسی نقبہ سے بھن شبحہ برکھ کے۔ اورا منوں نے اسی دوغیرہ کے ناموں سے شب ورکھ کے اپنی روائیں ابل سنّے میں کھیلائیں۔

تغرا

مشیده اپنے عقیہ سے بین انگر اہل بیت کوخلافت دسول کا مقدار سمجھتے ہیں۔ اور ایسے وہ خلفار ثلاثہ خاص کر شیخین رضی اللہ عنہا کوظالم اور غاصب قرار دیتے ہیں۔ اور ان سے فرات اور عداوت رکھتے ہیں اور تبرا کرتے ہیں۔ کافی میں امام حجفر صادق سے روابیت ہے کہ تمین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ رنہ کلام کرے گانہ ان کے گذاہ بخشے گا بلکہ ان کو در دناک عذاب دے گا۔ ایک وہ جس سے امام سے کا دعوی کیا اوراس کا بلکہ ان کو در دناک عذاب دے گا۔ ایک وہ جس سے امام کا انتخار کیا۔ تعیم اوہ جو اہل نہ تھا۔ دوسراوہ جس سے اللہ مکاکوئی شائر بھی تھا یہ خیال رکھتا ہے کہ ابو بکر دعم میں اسلام کاکوئی شائر بھی تھا یہ شائر بھی تھا یہ مناز کے دوسراوہ جس سے اسلام کاکوئی شائر بھی تھا یہ اسلام کا کوئی شائر بھی تھا یہ دوسراوہ جس سے دائر میں اسلام کاکوئی شائر بھی تھا یہ دوسراوہ جس سے دیا ہے دوسراوہ جس سے دوسراوہ دوس

ان کے تفیدے میں سوائے مشدید سے سارے سلمان کا فریپ ۔ اور رسول النام کے بعد مجرج بین میں سوائے میں میں سوائے میں کے بعد مجرج بین صحابہ کے (جو حفزت علی کی خلافت سے تواہاں نتھے) جملے سے ابرا انھیں و بوبا سے سے دہ خلفار ٹلانڈ ۔ نیزام المومنین حفزت عائث وحفقہ وغیرہ سے تبرا کمتے میں اوراس کو قربت ولو اب کا ذراحیہ سمجھتے ہیں ۔ کانی کی روایات ہیں ال حصر است يرلعنت سيجيز ك يله خاص خاص ما ثوره رعائين بي -

جاوت

الغرض مختلف اسباب سے مختلف جماعتیں اس فرقے میں شامل مومئیں جن میں العمن اللہ میں ال

مث بعدر سختیاں

خوارج اورب بید دولوں اس بارے بین متفق سے کہ بنی امیدا در سبی عباس ظالم اور خوارج اور بی عباس ظالم اور خاصر بیارے بین متفق سے کو اسباب مختلف سے بخوارج ان کی خلافت کو اس بید ناجا کر سیجھتے سے کہ دہ حکومت الہی نہیں ملک خصی اوراست الی منہی ملک خصی اوراست اور سیمی سلطنت کھی اور شید اس لیے کہ ایمنوں نے ان کے ایمنہ کا می خصیب کرے ان کو خلافت سے محروم کر دیا تھا اور خود اس بر خالفن ہو گئے ہے۔ اس وجہ سے دولوں

فرقان كوشس عقاوران كرتسلطكومنا ناجابت عقد

قوادج اسپذ فقدیرے کا اظہار کرے کھلے میران میں مقابلہ کرتے سے جس کے باس باور نظام کرتے سے جس کے باس باور نظام کو اسانی موق کے قورت سے دفتہ رفتہ ان کو فناکر دیا۔ لیکن شیرہ سے باس تقدید کا حربہ مقا۔ وہ جب موقع بات کے معلم میں اللہ میں اللہ تے وریز نقیر کے نقاب میں روائیں موجلتے۔ اس وجہ سے ان کا مٹا ناائسان مذہفا چنانچہ باوجود تمام محمد توں کر مقاب اللہ مقابل کو دین کا مثل ما با کہ مدالی بریت ابیا مقدول کو تقدید کی سخنت مات کا میں اللہ کہ مقدول کو تقدید کی سخنت مات کا میں کہتے ہے۔ اس کے مقدا و داس کو دین کا جو حصر کہتے ہے۔

بنی امیہ نے ابتدائی سے ان بریختی مشرد ع کی ۔ امیر معادیہ نے اسپنے تام مقال کو حکم بیجاکہ بوشخص مفرت علی اور ان کے اہل بریت سے تولار کھے باان کے مناقب روایت کر سے اس کا نام وظالف کے دفتر سے کا طاحہ دواور اس کی شہادیت ساقطالا عقبار کردو صرف مشیعہ عثمان کو اپنے ہاس آنے دواوران کے فضائل ہیں جوروا تینیں بیان کی جائیں ان کو معدان کے داویوں کے ناموں کے مجمعے مسیحتے رہو۔

کوفرن بون کامرکز تفاجی کاعامل زیاد تفاده او جو کرسزت علی کے زمانے میں شیم ان جہاں جہاں جہاں جہاں ان کوبا یا قتل کیا۔ اس کے بعدہ کچھرہ گئے ان کواس کے بیٹے بھرائڈ بن زیاد سے جہاں جہاں ان دولوں باپ بیٹوں لئے ان کو مجردوں کے درخوں پرلوگوں کے مرت کے بیٹے میرائڈ رہ کے ان دولوں باپ بیٹوں لئے ان کو مجردوں کے درخوں پرلوگوں کی عرب سے ایمان کا مار کے ان کو مورث کے درخوں پرلوگوں کی عرب اور ڈھو نارہ کر مادا۔ حیاجہ بن یوسف جب عراق کا دالی ہوا تواس سے بھی دسی دسی دسی میں برتا و کر کھا۔ اس کو کا فریاز ندین سے آئی نفرت برخوں کو الدین سے میرے اور پر بڑا ظام کیا۔ اس سے کہا کہ میرے دالدین سے میرے اور پر بڑا ظام کیا۔ اس سے پوجھا کیا جو الکر میرانام علی میری کے دادا سے ایک دارا سے ایک دارا سے کہا کہ میرے دالدین سے میرے اور پر بڑا ظام کیا۔ اس سے پوجھا کیا جو الکر میرانام علی میکریا جواج کے مسکرایا اور اس کو ایک ناحیہ کا عائل مقرر کر دیا۔

جملہ اموی عمال کا بہی حال تھا۔ وہ سیدیت کی تہریت پر بھی ہا تھ یا وُں کا طب لیتے یا تدیر کے مال متاع صبط اور یک ان منہم کر دیتے ۔

عباسی ادر می زیاده ایل بیت کی طرف سے به حذر مقط کیونکدوه فودال کے مشکریا کارده چکے سقے۔اس دجہ سے ان کے عہد میں بیاور کی سختیال بڑھد گئیں۔ الجام سوالیا نے سنیکڑوں سیابی اسی بیدے قررکر در کھے سقے کہال کسی شیدہ کو بیاجا ئیں قتل کر دیں عباسی خلفار میں سب سے زیادہ ان کا دشمن تنوکل تھا۔ اس سے امام حمین کی قبر مسلم میں مدیمام ملحقہ عمارتوں کے مہدم کادی جس برائے جلاکر کا شدت ہونے گئی کے لیکن با وجود ان تمام مختیوں کے مشیدہ اپنے مقیدہ اور عمل سے نہیں ہے ادران کے امنوی خلیفہ متعمم نکے میں بیمال کہ بی آپ کی ادامقا بل کرنے در ہے۔

کائٹ پرساری جماعیں سیاسی مقعد پر تھ ہوتیں اور تی مفاری اور شیعہ سب اسلام کو پیش نظر کھتے اور ایک دوسرے کو مٹانے کی کوشش میں اپنی تو تیں برباد مذکریتے تو آج اسلام کی تاریخ ہی کچھ اور موتی ۔ یہ قریشی خالوا دوں کی حکومت کا سووا مقاص سے بیجان بربا کیا ۔ اور ان کی باہمی رقابتوں نے است کا سفیران مجھ اور درمنہ مسئلہ بہایت سادہ اور صاحب مقاکہ خلافت کا مدار انتخاب عام پر رکھ دیا جائے بہ شعبی جو الم منصوص سادہ اور صاحب است کا مدار انتخاب عام پر رکھ دیا جائے بہت خلافت سے خلافت سے تاکہ بہت ہو ای سے مناب کے سام کے تاکن ہیں اُکھنوں سے بہت خلافت بہت کا دور جب مذہ کی کا تو سمجنا جائے کہ انتخاب جہوری کا تو سمجنا جائے ہیں تا اور جب مذہ کی کا تو سمجنا جائے کہ انتخاب جہوری کا تو سمجنا جائے ہے۔

له ان مطالم قفسیل دکھبی موتوابوالفرج اصفہانی کی تنا ب مقائل الطالبین اور الو کمبرخوارزی کے سے تعین رسائل کا مطالعہ کیجیے۔

اس جماعت کی ابتدالهره مین مهوئی بانی وآصل بن عطار نظے اور عمر دین عبیار بید دونو موالی بی سے سقے اورامام من بھری کے شاگرد بھرہ سے اس کی شاخ بخداد ایں ہی بی عمروبن عبيامتوني ستتاليم عثمان العويل حن بن ذكوان الإعلى جبّان عبادلبن سلمان ا بوعلى جبائي كے شاگرد تھے امام الوائمن انشعرى داس المتكلمين - بھاؤدى شاخ بير ہے -لبشرن المعترمة في مرام يم احمارین ابی دفترمرد بثمامه مين الأسشرس ابوالحبين خياط الإالقاسم كمخي عراق متعدر دابل مارا مهب کاگهواره مقا - میهودی - نصرانی جموسی - ما نوی - زر دم<sup>ن</sup>

معتزله بی بابم بعن اموری اختلافات بین کین اصل مبادی میں سب کے سبت فق بین اوروه یا بنج بین ۔

ا- توصیر ۲-عدل ۳- وعده و وعیر ۲- بین بین ۵- امر بالمعرون و نهای اکتر توصیر شرسلم کا بران سید لیکن اس جاعت سے اس کی تخصوص تفسیر کی و است و المی کوصفات سیم منزه فزار دیا - اس سے نز دیک قدرت - اواده - سمع - بھر - حیات و کلام دغیره صفات المی جوفرآن میں بیان کیے سیکے ہیں - بزات خودقائم نہیں ہیں ورنہ قدما م کا تعدد لازم آئے گا بلکہ عین ذات المی - فادر سیم اور لھیروغیرہ سید - اہل مذت صفات کو عین ذات نہیں مانتے بلکہ قائم بالذات کہتے ہیں -

اسی طرح عدل کے بھی تمام مسلمان قائل ہیں کہ اسٹرعادل مطلق ہے کسی برظام نہیں کرتا سکبن معتزلہ اس میں اور آ گے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ را، اسٹر نے مخلوق کو ایک نتیجہ کے لیے ہیں! کیا ہے جو اس کے لیے سرتا سرخیر ہے۔ ر۷) الشرخلوق كريد برشركا اراده كرتاب من حكم ديتلسه داسى بنا بروه استباكم در الشرخلوق كريد و استباكم من وقع كوابل منت كي طرح مشرعي نهيل ملك ذاتي قرار دينة بين -

رس انسان سے الچھے یا بڑے ہوا نعال صادر بوتے ہیں ان کاخالق وہ خود سے اور انسانی ادادہ افعال کی تخلیق میں آزاد ہے ۔اسی وجہ سے اس کوان کے اوبرسزا و جزا ملتی ہے۔

وعدود ويدست ان كى مراديد سيدكر عب عمل يرجو وعده يا دعيدسيد اس كا مترتب بو نالازمی بے اور ایمان صرف فلبی تعدیق کا نام نہیں ہے ملک اولے واجبات بھی آپ كاجر دسيد - اگركوني الشرورمول كو مان ساوراعمال مشرعبرادا مذكريد تومومن نبيس برعمل خواه مرص بويانفل ايمان كاجز وسيعه منس فدرعمل برهنا سيصاسي قدرا بمان برهتا ۔ ہے۔ گناہ کبیرہ کامرنکب مذمومن ہیے مذکا فربلکہ قاسق ہیے جوان دو**نوں کا**درمیانی درج ہے۔اس کا نام بین بین رکھتے ہیں جوان کے الفاظ میں منزلۃ بین منزلتیں کہا جاتا ہے۔ امر بالمعرد وف كويمي ومن سمجنة بي ركين وارج كى طرح فرمن عين نهيب بلك فرمن کفا بیر-اورمزوج بالسیف اس وقت ان *سرز دیب جائز پیرجب کامی*انی کی *پوری اسیرمو* به ان اصول بربیجاعت کھڑی ہوئی میران اصول سے بہت سے مسائل بیا ہوئے جن میں دوسری اسلام عباعتول مسع مخالانت بوگئی می می محقلی اورا دبی تحاظ معان لوگوں نے اس دونت کی جملہ اسلامی جماعتوں بریمایاں فوقیت حاصل کرلی لیونا فی علوم منر دیگرمنالسب کے مقابرًا دران کی تاریخی سے بھی با خرستھ ۔ قرآن سے بھی ان کو توغل تھا۔ ارجرا بات كى تادىلىي اليندامول كرمطاب كرت عقد مدنون كونواه محاتين كزديك وه كننى سى قوى برديس ابين اصول كے خلاف، بات تو موضوع كرسين لينى عقل كو حارميث ب ماكم سيعنز مقر حرسينا كوعفل ميزيب بكر عرد بن عبيا ورابرابيم بنظام من كت ضينين ان بين نناسيت مناز تفنين بجرز فرآن اورثقل يركسي فيريردين كاملار ننهيل ركھتے تھے۔

مفاندمفترله

معتزله معتزله عفائر می بخینه ماعمال مشرعیه می منشدد و روزه نماز کے سخت بابندادر رقع کے عاشق عفے وین کی حفاظ سن مخالفوں سے مقابله اوراسلای تعلیمات سے عقلی ننبوت کو اپنافر مینہ سمجھتے سقے بقی مقام بہاس کی صر درست دیکھتے گرمی یا سردی اور سفر کی شفتوں کا خیال کئے بغیر پنہجے ۔

زبانون میں طلاقت تھی۔ فقیاصت میں متناز عقیا دراس زمانے کے عقی علوم سے مسلّج اس لیے توں میں غلبہ ماصل کرتے ملحدوں - دہرلوں اور دیگیرا بل نزامیب کی تردیبر ادرا پنے عقائد کے اشابت میں کتابیں اور رسالے کھتے ۔اور بجاح اور کیا اس میں دین کی حمایت میں نقریم یں کرتے ورل شیں اور بلیغ ہوتیں ۔ غیر نزامیب کے مجاولوں بران کی دھاک میں تی موں تھی ۔ دھاک میں تی موں تھی ۔

زید و تقوی اور اخلاق محا واست کے کاظ سے اس قدر تھول سے کہ جہاں جاتے
ہزاروں آدمی ان کے ساتھ ہوجائے۔ است کی ہوایت اور رہنمائی لینی امر الجمحرون و
ہنی عن المنزان کے اصول ہیں واخل می جس کے لیدا پنے آپ کو وقف سمجھے سمقے۔
واصل بن عطائے اپنے خاص سے اگر دول میں سے عبد الشرین حادث کو مغرب میں
حفص بن سالم کو خواسان میں ۔ ابقی ب کو حزیرہ میں یعن بن ذکوان کو کو فر میں اور مثمال لولویل
کو آرمینی میں ہی اس میں المحروث کرتی تھیں ۔ اور است کا ایک طبقہ ان کے انز میں تھا۔ خاص کر
وہ لوگ جو اس دقت کی علمی تحریجوں میں صحمہ لیتے سمتے ۔ یا قوت نے جم البلدان میں تاہرت
کو تحری میں ہوا ور جا بجادین کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں ۔

وہ تو کو میں رہتے میں اور جا بجادین کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں ۔

وہ موں میں رہتے میں اور جا بجادین کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں ۔

اسقیم کی جامی ان ان کی معزب سے مشرق کا سے میلی ہوتی تھیں اور ان کے باہمی

تعلقات بمقایله دوسری اسلامی جاعتول کے زیادہ مخلصانہ منے عقلیت کی وجہ سے
توہم پرستیوں سے آزا دستھ ۔ جن کے قائل سنے کہ وہ الٹر کی مخلوق ہیں مگر آہیت
دہ اور اس کا نبیلہ دیجینا ہے تم کوجہاں
دہ یراکم مہدوقبیلین حیث لا ترویہم سے ا

كے مطابق بينہيں مائے ستھ كدوہ النبالوں كونظر آتے ہيں۔ اس ليے ال كر كمجي لا نيز عور توں ميں مجو توں اور پرٹر بيوں كاخوف بالكل مذتقا۔

معتزله اورخلفاء

بنی امیہ کے زمانے میں معتز لہ کا صلقہ زیادہ نہیں بھیلا تھا مگران کی جماعت وائم ہو چکی عقی علیہ دلید بن بنرید سے جب اور شراب وفنا رہیں وقت کور باد کر ناٹ فرع کی اس وقت سب سے زیادہ اس کی مخالفت ہیں اسی جماعت سے حصہ لیاا وریز یوٹالت کی جوان کا ہم خیال تھا پوری امراد کی ۔ بہاں تک کہ دلید مارا گیا اور بزیری اس کی جگہ تخت براگیا یا بعن معتز لہ اس کو حصزت عمر بن عبد العزیز سے جی بہتر قرار دیتے ہے۔

عباسی عبر میں عبید راس المحرز کی الجرجفر منفور کے دریاد میں سببت عرات رکھنا تھا۔ یہاں تک کہ اس پر تنقیر میں کرتا اور اس کے مظالم اس کے ساھنے گنا تا مینفلو لیے ایک کہ اس کی میں اس کام کوسنجالو۔ اس نے کہا کہ بیس آب سے درواز ہے بہر ارتسم کے مظالم ہیں۔ یہلے ان کو دور کھیے بھر بھرکو ملا سے توہم جھیں گے کہ آپ سیتے دل سے ملا ہے توہم جھیں گے کہ آپ سیتے دل سے ملار ہے ہیں۔

محدرلفس زكب الناس عابد خروج سي ببلغمرد كوخط كها مقاص مين غالباس سي نفرت جابي مقى منسوركواس كابند كك كراء عروس لوجها كه كبا تعمار باس محد كاكون خطا يا جه و كفي كرا و المفي ك خط سيد ملتا جانسا و المها به و المفي ك خط سيد ملتا جانسا و الماري معلوم به كرا من سلما نول مين تلوار كم استعال كوجائز تهمين مجتال و للكريم كوميري والمديم معلوم به كرا من سلما نول مين تلوار كراستعال كوجائز تهمين مجتال

كها و بال يكين مم كها و واس في كها كريا فاكره و ميل من الكرنقيد مسركها من تولفيد سيم فسم ي كهالون كالمنصور من كها ينهين نهين ثم بالكل شج معرو

منصورین اس سے ابنی تا میری نوابسش ظامری - اس سے انکارکر دیا۔ دروازے پرابوابو سب موریا فی در بر ملاا در کہا کہ تم سے خلیفہ کو ما یوس کر دیا عرو سنے کہا کہ تم کس لیے ہو جو اس کی مرد کرد۔ ملست کی برنسیبی سے کہ اس سے مہانت تم جیسے لوگو ل کے باعد ل بیں بیں -

بارون الرسفيد كرم مين ان كازور كم ربا كيونكه وه ان سے جدليات كونالبند كر تا مخال اوراس سے حكم دے وكھا خاكہ عقائر ميں حيث مذكى جائيں ليكن اس سے جيلے مامون الرشيد نے جب اعترال كوافة بيار كہا اس وقت معتر له كاستارہ ميك المحاجو معتقدا وروائق كرنا لان ميں عود جبر ربا اور متوكل كرنا سے ميں دوب كيا۔ معاملون عمراسى

مامون جب مروسے کتا ہم میں بغدا دمیں آیا تواس سے ابینے علمی ذدن کی وجب سے قاصی انفضاۃ کی بن اکثم کو حکم دیا کہ بائی تضنت کے علما رکو در بارمیں لائیں ساہوں سے فاصی انفوں سے ختلف جامتوں سے جامتوں سے مجلس مناظرہ قائم کی سے فتلف جامتوں سے مجلس مناظرہ قائم کی جو برمنگل سے دن منفق ہوتی۔ اس بیں وہ تو دیمی سند برید تا اور بربر فرقد کے ایل علم الادی کے سابھ بحث کرتے ہیاں تک کہ امامیدا در زیبر بربر می مسلم امامت بر ب باکی الادی کے سابھ بحث کرتے ہیاں تک کہ امامیدا در زیبر بربر می مسلم امامت بر ب باکی سابھ بربر اللہ بربر اللہ باللہ با

اس سے پہلے اصحاب حدیث کے غلبہ کی دجہ سے کوئی سنجف علانہ کسی امری ان کھولہ یا۔
مامون کا مقصد غالبًا بہ تفاکہ ہاہمی مناظرات سے اختلافات مسٹ جا میں گاوں مامون کا مقصد غالبًا بہ تفاکہ ہاہمی مناظرات سے اختلافات مسٹ جا میں گاوں نام فرقے ہم خیال ہو کم تحدیدہ جا میں گے دیگر ہا کسی خود لینے آپ کو ان مجتوں سے بالا ترین بین رکھا ملکہ حزلہ کی تا ئیر کی ۔ خاص کر سرا خال فرآن ہیں۔
اس دجہ سے محتری اور فقہ اور ان کے انٹر سے مہور اہل سنڈ سنداس کے خالف ہو گئے اس کو ادر ہی اور مرف ہیں ایک مسلم خفاج اعترال کی تیا ہی کا موجب ہوا۔ اس لیے اس کو ادر ہی اور مرف ہیں ایک مسلم خفاج اعترال کی تیا ہی کا موجب ہوا۔ اس لیے اس کو افران کے سامند بیان کرنے کی ضرور سے سے۔
میں فدر تفصیل کے سامند بیان کرنے کی ضرور سے سے۔
میں فدر تفصیل کے سامند بیان کرنے کی ضرور سے سے۔

معزلہ نے جب تنزید دات اور نفی صفات کا عقیدہ نکالا اس دقت اس بھر کے سلسلہ میں ذات بادی سے صفت کلام کی نفی کے بعد قرآن کے مخلوق یاغر مخلوق بجر کی بحری کی بحری کی بحری کی بحری کی بحری کی بحری در میں نازمیں آئی ۔ سب سے پہلے دو مری صدی بجری کے آغاز میں جب بین در میں من در میں ہے در میں کا دعولی کیا بھر جم بن فوان نے اس کی بیروی کی بھری کے اس قول کو اسلام کے خلاف قرار دیا۔ جنا نجہ جوی کو خالہ بن عبالیٹ قسری والی عرف میں من اس میں اس خیال کے بیرو باتی رہ گئے اور جم کی نسبت سے ان کی جماعت ذرقہ میں میں اس خیال کے بیرو باتی رہ گئے اور جم کی نسبت سے ان کی جماعت ذرقہ حبہ یہ کے نام سے موسوم ہوئی۔

له خالد من جور کوربنا تبعیب قتل کریا تفار خالباسی انسانی قربانی دینے کی سزاس کوریو ملی که ولید بن بریر برجان اس کوریو ملی که ولید بن بریر برجان بریر برد با اس کردیا دین بریر خالد ہے اس کو ولی عمری سے تعلیم بی می موافقت کی موافقت کی موافقت کی موافقت کی تقال کردیا ۔ بوسف کی موافقت کی موافقت کی موافقت کی موافقت کی موافقت کردیا ۔ بینے کوری سے دریت دالا ریران تک کرون کی استان کوری سے دریت دالا ریران تک کرون کی کردیا ۔ بوکریا ۔

المون الرشير كوز مان مي اس مسكه ين بهرت الهبيت اختياد كرلى كيو تكنود دہ اوراس کے درباری علماء اسی خیال کے ہوگئے ۔اب اُتھنوں نے میزین کے خلا<sup>ت</sup> قوت سے کام لینا سے روع کیا۔ ہرت سے محد نول کو کا فرقرار دے ترقبل کیا۔ اور سینکروں كوقيار كى سزائين دىي ادرابتلا دامتحان مين ڈال كراذيتين ہنجائيں۔ اكثر علمار يے مجبوراً قرآن كومخلون كبركرابي جامنين بحيالين مكرامام احمد بن عنبل اس ابتلامين نابت قدم ره كيوراس ه من جبكه مامون طرسوس ميس تقااس كي حكم سي اسحان بن ابرايهم اميرلبندادين امام احمد کومٹریاں بہناکرسیا ہوں کی حواست میں اس سے یاس روار زرکیا۔ مقام رقہ میں پہنچے من كالمون كم مريخ كي خرآ كئ - اس ي كي لفيدادس والبي لا كرة بي كردي كي م امون البنديها في معقم كوتواس كاجالنتين مواسخت تاكيدكر كيا تفاكرمير الجدر کوشش کرے اس منشر کانه سطحقیدے کومٹا دینا یمانی کی دھتیت نیزاحمد من دوار راس الاعتزال كانز مع توتحيي بن اكثم كى حكَّة قاحنى الففناة بهي تقا اوروز بريهي معتصم مے *مبت عیم میں ج*لس منا قرہ منحفد کی ۔ ا مام احمد منج منبل یا بجولاں لائے گئے ۔ خلیفہ اور وزير دواون جاه وجلال سيرسا تفاجلوس فرما سق ومكرعلما رمع را لمي جع سق تفناة نقبا -امرار دردسا سے در بار مجرام واتفا - در متفعم کے سامنے بھائے گئے ۔ معتصمه قرآن کی با بت کیا کتے ہو ؟ اما هم حرد کوئی آیت یاروایت شیس کی جائے اس سے مطابق کھنے کو تیار ہوں ۔ ایک معلی لی - قرآن میں ہے مایاتیم من ذکرمن رہیم مدرث " کیا محدرث مخلوق نہیں ہے ؟ ، امام قرآن کے بیدالذکر کالفظائیا ہے۔الف لام کے ساتفاس آئیت میں فرکر لغیر العنالام كريداس سي قران قصود نهن . مله الم موصوت كايه واب مي منهي سيد - آيات مين بلاالف لام كيمي ذكر كالفيظ قرآن ك سيار استعمال بوامد شلاً سوره طلاق ميسيد قالزل الشرائيكم ذكرا عالبًا أسى دجه سداسيف (الكلصفي بر) دوسرامعتری - فرآن میں ہے" اللہ خالق کل شنگ " کیا قرآن شنگ نہیں ہے ؟
امام سائٹر سے اپنے لیے قرآن میں کئ جگفش کا لفظ استعال کیا ہے مثلاً " کنب علی لفسائے میں المام سائٹر ما تاہے "کل فنس ذالقة الموست " کیا تتمار ہے خیال میں نفس اللی کے لیے میں

موست ہے ؟

تنيسرامعترلی عمران بن هيدن مسار دابيت به که " ان الشرخاق الذکر " امام به اس روابيت کا ميچ لفظ بيد «ان الشرکرتب الذکر ژ

بو مخط المعتزلي مصربت ابن سعود مسه مردى بيده ماخلق الشرمن جنته ولانا رولاسها برولا ارمن عظم من آيينه الكرسي -

معتصم ر بال توكيا كيت بوج

ا ما هم کوئی آیت یاروایت دیجیے تواس کے مطابق کموں۔ ایک معز لی سے عقلی دلائل بیش کرنے شروع کیے۔

اماهم مين اس كونهي جاننا -بيرندروايت بهدند ايت -

معترالي فيفسي مخاطب مروكر اميرالمومنين اجب ان كوكوني وليل نظراتي بي تو

به به ۱۲۲ کا به رسالدرد جهیدین اسموں نے اس کا دوسرا جواب دینے کوشش کی ہے۔ کھتے ہیں کہ ذکر میں وہ ذکر میں میں وہ ذکر میں ہے۔ اور وہ ذکر میں ہے جوات کی طون سے مازل ہونا ہے۔ اور وہ ذکر میں ہے جوات کی طون سے ہوتا اس ہے۔ میں دوسرے ذکر کے بارے میں ہے۔ جہاں فرآن مراو ہوگا و باں می رش یا مخلوق کا لفظ اور لنا می میں ہے۔ جہاں فرآن مراو ہوگا و باں می رش یا مخلوق کا لفظ اور لنا میں ہوگا۔ کسی طرح می منہ ہوگا۔ کسی میں یہ جواب بھی میں اور تھی ہوا ہے۔ ہونا کہ قرآن بیر میں ذکر من رہم میں ہے مرکم لوق تہیں ۔ آئیدہ فارج نہیں کی جاسکتیں ۔ اس کا حیج جواب بد تفاکہ قرآن بد شک می ری ہے مرکم لوق تہیں ۔ آئیدہ اور اق میں ہم اس کی حقیقت واضح کریں گے۔

ہمارے اور جھببٹ بڑتے ہیں۔ اور جب ہم کھر کہتے ہیں تولول اُسطفتہ ہیں کہیں اس کوئنیس جانتا ہے

احمرين دواد - اميالمونين إيكراه يديمراه كريدي -

اس بجث کے بعد قبیر خانے والی بھیج دید گئے۔ دوسرے دن کھرلائے گئے اور مناظرہ ہوا۔ تمبیرے دن کھرلائے گئے اس دفت معمر نے اللہ در بار کفاک کر ما یوس ہوگئے اس دفت مقدم نے تازیان مارے کا حکم دیا معودی کے قول کے مطابق مس کوڑے لگا نے گئے تھے کان کے مسلم سے خون جاری ہوگئیا اور مہیوش ہوگئے مقدم نے قبار خانے میں تھیجا ہوا ور ایس کے علاج سے التھے ہوئے۔ ایک طبیب مغرد کر دیا جس کے علاج سے التھے ہوئے۔

معقم ان لوگول کوج قرآن کوغر خلوق کینے سے قتل کر دیتا تھا۔ اس دن کھی جس دن امام کو در مارس کی جس سے مقادر خصوں کو اسی جرم میں قتل کردیکا تھا ایکن امام کو در مارس کے جائے اس سے نہیں کی جس کے صب ذیل اساب تھے۔ دا امام احمد کے سیاحة جمہور کی عقیدت بہت زیادہ تقی اس لیے دہ ڈراکہ ان کے مقارت کا مثانا نہایت دشوار ہوگا۔ قتل سے فتام بر با ہوجائے گاجی کا مثانا نہایت دشوار ہوگا۔

دا) معتقم فورشعاع تقااورشعاعت کافدردان رامام موصوف کے مناظرہ سے ان کے استقلال اور نبات قلب کا نقش اس کے دل بہر پیھ گیا میں کا دجہ سے ان کوقتل کرنا گواران کیا ۔

رس، اس سنان کے بشرہ سے ان کی داست بازی اورخلوص بنیت کو دیکھا اور تھے گیا کہ دہ صرف اس وجہ سے قرآن کو غرفتلوق کہتے ہیں کہ مخلوق کہنے کی کوئی دلیلی نہیں باتے۔ آخر کا دان کو جھوڑ دیا۔ اس سے بعد رسان سال تک وہ زنرہ رہا گر کھران سے کھے منہیں لولا یک میں اس سے مرین ہمروائق خلیفہ ہوا۔ دہ بھی خلق قرآن سے تقیدہ کی حمایت کرنا رہا۔ بیمال سکے کہ احمارین تھرکواس کی مخالفت برچودا پینے ہا تھ سے فتل کیا۔

ليكن امام احمد مسركهمي تجيز نعرض نهيس كبا -

جب متوکل خلیفه بوا - اوراس سے دیجه ماکہ اس فعنول فلند سے من خلافت کو کوئی فائرہ - بے مذائعت کو ۔ بلکہ دن برن نفرت کی خلیج وسیع ہوتی جارہی ہے تو کی کائے ہوئی منائی صوبوں میں حکم بھیجہ یا کہ کوئی قرآن کو محلوق مذکرہ ۔ اس پرسا رہے مک میں توشی منائی گئی ۔ اور لوگ ہو مقرز کہ کئی خلاف اس خدر دولی کے مقرز کرئی تعبول سے منائل سے فرشین کی ۔ اور لوگ ہو مقرز کہ کا میں بلاکرا نعامات دیدے اور صفات اور دولیت کی احادیث دوائی معالی ۔ جنا نجران کی مجالس میں غیر معمولی مجھ مجد سے احام احرب جنبل کر سے کی آزادی عطائی ۔ جنا نجران کی مجالس میں غیر معمولی مجھ مجد سے کی اور مناف کی میں اور دولیت کی اور مناف کے ۔ بہال میک کہ میں افعالی میں اور مناف کہ میں ہوگئی ۔ بہال میک کہ میں افعالی مسلم موگئیا کہ میں کو دہ نقہ کہ رہی تفتہ ہے اور جن کو صنعیف کہ دیں مناف کے ۔ بہال میک کہ میں افعالی ۔

ا لوگ توکل کے شکریہ کے سائھ اس سے لیے دعا رخر کرنے گے اوراس قدر تعربیت کی کہ تعفی منا بلہ نے اس بر تدبیرا ورعبائش خلیفہ کوجس کے محل میں بقول الو بجر خوار زمی بارہ ہزار حرم تفیس خلفار رائٹ بین کے ہم رشبہ قرار دیا ۔

حنبایوں کاروراس قدر رطور گیا که اُتفوں نے بی اُرمیں احتساب اپنے ہا کہ میں بے دیا محرز اِنون سے حجب گئے اور جماعتی کھا فلسے ان کا وجو خرتم ہو گیا۔ اُلومین مسلم کمسر

واضع نه سے کہ منزلہ کی شفی کر سکتے نتیجہ یہ ہواکہ تعقیب درمیان میں آیا اور معاطم مہرت برھ گیا۔ می نمین کے لیے اس کے سواکیا جارہ تھا کہ آنحفرت کی حدیثیں شنا سنا کہ عوام کے ایمان کو توان کی قوت سے نازہ رکھیں ۔ جنانچہ شخد دھ رشیں اس مفہون کی کہ الفرآن کلام الشی فیرمخلوق من مختلف ہرایوں میں بنی صلی اللہ علیہ دسلم سے روابیت کی گئیں اور وعظ و تذکیر کے ذریعے سے لوگوں میں بھیلائی گئیں۔ لیکن اگر قرآن ہیں زیادہ غور کمیا جاتا تو میمسلہ بالکل واضح ہوجاتا اور روایات کی مطلق صرورت مذیر تی ۔

 مایاتیم من ذکرمن رئیم محدث من کاعفیک جواب ده ندد سکے۔
اسلیت بیرے کہ امر کا تفظ میں طرح قرآن میں جابجا سیت سے صوف میں تعمل مواسید اسی طرح اس کی متعد دانوعتیں بھی قرآن سے نابت ہوتی ہیں۔
امریکوسی ۔ بعنی است یاری خلیق کا حکم سورہ لیالین میں ہے۔
امریکوسی ۔ بعنی است یاری خلیق کا حکم سورہ لیالین میں ہے۔
اناامرہ افرالا دشیکان لقول لؤکن فیکون
ان میں ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ ہوجادہ ہوجاتی ہے۔
امریکر بیری ۔ بعنی عالم خلق کے انتظامی اور تدبیری احکام یمورہ کونس میں ہے۔

امزند بیری بینی عالم خلق کے انتظامی اور تدبیری احکام برور ہوں ہیں ہے۔ حلق السلوات والارض فی ستیۃ ایام ثم استوی | آسانوں اور زمین کوچیود لؤں میں ہیرا کیا سچر علی العرش پر برالامر

اورزمین کوپیدا کریے بین الال الحلق دالام میں جوامر مذکور مے وہ تدبیری ہے۔ آسانوں اورزمین کوپیدا کرے بیا وامرنافذ فرمائے بیورہ حم سجدہ مرتفعیل کے ساتھ بتا یا ہے کہ ہم سے دو دن میں زمین پیدا فرمائے بیورہ حم سجدہ مرتفعیل کے ساتھ بتا یا ہے کہ ہم سے دو دن میں زمین پیدا کی بھردو دن میں بہاڑا ورزمین کے جملہ اندرونی ذخیرے بنائے بجردو دن میں ساتوں کی بحدود دن میں ساتوں بلندلوں میں آسان کھڑے۔ اس کے بعد اور انتظامی اوامرنا فذکی ساتوں بیتیوں کے تعلق مورہ اللہ میں فرمایا ۔ طلاق میں فرمایا ۔

خلق مبيع موالت ومن الارفن شلهن يتنزل الامر اسات ببندبان بيداكبن ادرولسي مي سات بينهن ومن الارفن شاه والمرترقين -

اسطر بنداول اورستبول سب لي او امرتد سرى نافذ بي -سوره سجده

ميں ہے۔

ده امرکی تدر کرتا ہے بلندی سیسیتی مک

يدبرالإ مرمن السمارالي الارص

اب والفع بؤكياكه عالم المرعالم خالق ك بعديد يرس ك ان آبات ك علاده يمي متعدير أيتول من صريح مع يسوره سجده من ميع -خلق الموات والارض وما بينهان ستة | براكيا أسالون اورزين كواور وكي ان عدد درمان ايام تم استوي على العرس الميت الميم استوي على العرس ريستولى الوالم تورش أى كا نام ركهاجها ب سيدادام تدبين نافذ موسق مي اورجن كانفاذ وحمت کی تحلی سے ہوتا ہے " الرحمٰن علی العرش استولیٰ " اس بی*ے عر*ش استوار علی الع**ر**شس اور تنفيذاددام زري سبخلق كابعرى جيزي بهي ادرعالم خلق ادرعالم امردواون حادث ہیں اور دولوں کی برشی برمی رہے کالفظ اولاجا سکتا ہے۔ اسی امزر سری کے ذیل میں امرتشار تعی ہے۔ دہ تھی حادث اور محدث ہے بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ جانثیمیں ہے۔ وآتينائهم بنيات من الامريم الدريم كهلي دليلين امردستراديت) كان كودي -فأتم النبين صلى السرعليه وسلم سيداسي سورة مين خطاب سيد أثم وجلنك على شراحية من الامرهم المحمر من تحكوما لم امرس ايك المستراعيت برلكاديا -وي اور كلام الى اسى امرتشاري من داخل مه يسورة طلات من ميد -دَالك المراسر الزلة اللكم هه البيام اللي يعسى كواس من تمهارى طرف أتارا -سورهٔ شوری من سرمے ۔ وكذاك ادمينا البك روحاً من امرنا اليهابي بمسة نيرى طرف لينامرى ابك في وقرآن كى وي كم م اس ليد قرآن توامر شريعي سيه حادرث ادرمى ديش سيم مكرعالم امرس سع عام خلق سے منہیں ہے۔ لہذا اس کومخلوق کہنا فرآن کے خلاف ہے۔ فناكاساب

معزز له کے منتنے کے اسباب خودان کے اصول ادراعمال میں غور کرنے سے

واضح موجاتے میں۔ اور وہ حسب ذیل بن ۔

ا - به جماعت دین میں ایمان اور عقلیت (دلائل علمی) دونوں کی راہ سے داخل ہوئی متی اور اعز ال کے قوام ما مدیت ہیں فلسفہ مشامل تفا-اس دجہ سے اس کاراستہ امت سے تمایال طور برالگ، بوگیا -

> ایمان کے اجزار:۔ انٹر۔ دسول - ملائکہ۔کناسیہ - یوم آخر ۔ اسلام کے ارکان دیکلہ طبیر۔ ٹاز ۔ دوزہ ۔ جج ۔ دکواۃ ۔

اعتر ال کے مناصر : فوحید معدل - وعدود عید - مین مین ماهر بالمعرد ف ر یمی د جرمتی که توخیگی محذمین کے دین میں شی وہ معتز لدمین نہیں پیدا ہوسکی ۔

- ۱- مغز له اگر عبر مقلیت پرست مخف اور صرینیوں کے را ولیوں تنالجین عظام بکر صحائبگرا بریمی بریمی جد سیات بریمی بریم
- ۱- قرآن میں وہ تدربراور تفکر کرتے ہے لیکن اس سے زیادہ ترغوض ہوتی تھی۔ ابینے مخصوص عقائد کی دلیل یا آیات اور عجرات کی تادیل اس لیے قرآن کے پاس کھی مذہبیت کے مخصوص عقائد کی دلیل یا آیات اور عجرات کی تادیل اس نے رکھا غلط بڑا۔
  اس کی توجیح برہ کے قرآن نے اپنی آیات کو تمکمات اور متشابہات میں تقیم کیا ہے۔
  اور متشابہات کے متعلق تھریج کردی ہے کہ ان کی تاویل اللہ کے مواک تی تہیں جانتا۔
  ان کو صرف مان لینا جا ہیئے۔ جو لوگ علم میں بڑتہ ہیں ان برایمان لاتے میں مگر جی کے

دلول مین کی بیده ان کی تا و لوی کے پیچے پڑت اور فت بر باکرتے ہیں۔ یہ متشابہات اللّٰم کی ذات معفات میز نت مناور میزان عمل و بین بن کا بیان تنیل و تشبیبہ کے طور بر سے اور جن کی حقیقت سمجھنے سے انسان اس دنیا بین قاصر محمد معزولہ نے سب سے پہلے متشا بہات می کولیا اور اللّٰہ کی ذات کوصفات سے مغز ہ ثابت کر سے کی کوشش شروع کی اور اسی کو ابنا ادلین اصول " توجید" قراد میز ہ ثابت کر سے فات تر ان کا مسئلہ لیکلاجی سے فات نہ بر یا موگیا اور آخراسی دیا نتیجہ یہ مواکر اسی سے فات نہ بر یا موگیا اور آخراسی مین خاروس کی طرح ان کو بہا ہے گئیں۔

سم علمی بخلطی اتحفول نے بیکی که اس فلسفیار خفیده میں عوام کوششر کیک کرنا جا ہا۔
اور ابنی جماعت میں سے لو لیاں بنا بنا کراطرات مالک میں نبلیغ کے لیے بھیجنے
گادر کوشش ششر دع کی کہ اعترال کو حکومت کا دیمی غرمب بنادیں مخلیفہ ما ہوك
اور وزیراحمد بن ابی دوا ددولوں ان کے ہم خیال ستھے ۔ اس وجہ سے کامیابی
کی امریکھی قوی تھی۔

۵- آخر میں سب سے بڑی فلطی یہ کی کہ اس عقیدیے کو اب حرفیوں سے منواسے
کے لیے قوت سے کام لیا - ادراس عقلیت پرست جاءت سے جس کو دینے القلب
ہونا چاہئے تھا الیسی تنگ دلی اختیار کی کہ بڑے بڑے بڑے کے مرزرگان امت کو سزایں
دلوائیں ۔ قید و بند میں ڈالا اور قتل کرایا - آخر مکا فات سے اصول سے ان کو جڑ منا دسے اکھا ڈیھنکا ۔

احمد بن ابی دواد جو مامون کے زمانے سے واتی کے عبد لینی کا تم مسے سے ہے جا کے معرف کا تاہم سے سے ہے جا کے مامون کے زمانے سے دائی کے ابنی کھا۔ سے میں کے اس کی حگداس کے بیٹے ابوالولید کو مقرر کیا تھا۔ بجرمعزول اس بی حگداس کی حگداس کے جیٹے ابوالولید کو مقرر کیا تھا۔ بجرمعزول کردیا۔ اور دولؤں باب بیٹی کی ساری ملکیت منبط کر لی سیخت میں میں معلقا کرنہا ہے ت

نامرادی کے ساتھ بددونوں کوسی ہوئیں مرے ۔ اور امام احمد بن جنبل سے سی ہے میں جس دن دفات ہائی اس دن لغداد میں سارا کا روبار بند ہوگیا۔ ان کے جنازہ میں جس قدر خلفت تھی اس کا مشمار تیرہ لاکھ سے زائر تھا اور بالا خانوں اور شہر پناہ کے اور پستورات کم سے کم سائھ ہزار تھنیں ۔ حنابلہ کہنے سے یہ بنیا مینکی لام الجنا شرز میاں جنازہ کے دن فرق ظاہر ہوتا ہے )
معن والے سمر لدی

معتر له اگرجرابی تبایی کے دمہ دارآب ہیں گران کے دنا ہوجائے سے امت کا معتی اور دنی تقدان ہوا۔ معرفوں نے منقولات سے ہوجو دہدا کیا تھا اس کے مقابد میں ان کی عقلیت نے قرادن فائم کر رکھا تھا۔ ان کے مرف جانے سے بھر دہی جود تو دمی مرد تو ایس کے مالے اب اب بولوگ علوم عقلیہ کو لے کرا سطے مثلاً فارا بی۔ ابن در مدو فرہ وہ می تمین کر آیا۔ اب بولوگ اسکت سے اور اس کو اپنے افکا لہ میں آزاد رہے دیں ۔ ان کی زیر گیوں کا ما مصل فلسفہ تھا۔ اور معتر لہ دین کو ہر شے پر مقدم دکھتے سے دیں ۔ اس لیے بہلوگ ان کی جگر پُر نہ کر سکے اور تکلمین سے قورش می مقدم کے مقام کی بنیا دائل سنت کے عقائد بر کھی اور دین کو افراسے ہیں تہ می دوں کے مقائد بر کھی اور دین کا فاسے ہیں تہ می دوں کے مقائد بر کھی اور دین کا فاسے ہیں تہ می دوں کے مقائد بر کھی اور دین کا فاسے ہیں تہ می دوں کے مقائد بر کھی اور دین کا فاسے ہیں تا ہے در ہے۔

عهر صحابی جب فتنه بربا بوا-اور مراوی اور واقیوی سے اکر میسینی محضرت عثمان کوقت کر میسینی می محضرت عثمان کوقت کردالا اور حصرت علی کے ہاتھ پر بدیت کری -اس وقت المست می دوختلف الحنیال جماعتیں ہوگئیں جن کوسیاسی مزید کہنا نہ اور ہے سیے ۔ مگراس زمان میں جاذب دنی اس قدر قوی تھا کہ ہراختلات دسی اختلاف بن جاتا تھا ۔ چنا تنجہ مشیحہ علی اور شیعہ عنمان کے دومتحاری گردہ ہو گئے ۔

حفرت علی کو پہلے بھرہ میں اصحاب جل سے اوا ناپڑا ، بھرمعا ویہ سے صفین کے میدان میں ۔ اس میں بھر ایک جاعت ان سے مخرف بولئی کے مخلص حامیوں میں سے ایک جاعت ان سے مخرف بولئی کے میں ان کے ساتھ مقابلہ بیش آیا ۔ اوران کوا دران کے مشیدہ خلفا مثلا نہ بلکہ سوائے میں ان کے ساتھ مقابلہ بیش آیا ۔ ان مخالفتوں سے مشیدہ خلفا مثلا نہ بلکہ سوائے بین رکے جامیحا یہ کو ۔ فوارج حفرت علی اوران کے مشیدہ کو اور دولوں گردہ بنی امیہ کو کا فرکینے گئے۔ ہرفریق مرف اینے کوئی برست اور دوسروں کو باطل برست ہجمتا تھا۔ اس با بھی مخالفت اور تحقیق کو اُس سے نہ میں منا اور محقیقت کشنا سے لوگوں نے نفرت کی نظر سے دیکھا۔ وہ خلفا زنلا شکی تکھر کیسے میں سکتے سے جن کے ایمان اور اسلامی کارنا ہے سورج سے بھی زیادہ دوشن سے ۔ در صحابۂ کرام خاص کہ ایمان اوراسلامی کارنا ہے سورج سے بھی زیادہ دوسول برایان رکھتے سے اسلام سے ام المومنین حضرت عالی برست کہ سکتے تھے۔ اس لیمان خارج کر سکتے سے اور منبی امیہ کو جوائشت اسلامیہ کا علم اپنے کن دھوں بربین جائے خارج کر سکتے سے دباطل برست کہ سکتے تھے۔ اس لیمان خار میں میں خارج کر سکتے سے دباطل برست کہ سکتے تھے۔ اس لیمان خال کے دسک کو مسلمان خارج کو سکتے سے دباطل برست کہ سکتے تھے۔ اس لیمان خار می کو مسلمان خار میں دیں ہوئے سے دباطل برست کہ سکتے تھے۔ اس لیمان خار می کو مسلمان خار میں کو مسلمان خار می کو میں کو مسلمان خار میں کو میں کو میں کو مسلمان خور کو میان کو میں کو مسلمان خار کو مسلمان خور کو میں کو مسلمان خار کو میں کو میان کو میں کو

دیا اوران کے اعمال کے ماسبکومشرے دن پرموٹر کرکے اللہ کے حوالہ کیا۔ ارجارے معنی تاخر کے ہیں ۔ اسی وجہ سے بیہ ندیہب ارجاء کے نام مے توسوم ہوا اور اس کے پرومرص کہلائے۔

صحابهٔ کبار می مجی بعض معزات مثلاً عبرالترابن عمر به سعد بن دقاص اور عمران بن هدین و بغیره بهم کونظرآت به به جومهٔ صرف ان فتنون مسع فرد کناره کشس ره به بلکه لوگون کونلقین کرنے رہے کران مسالگ تنملگ رہیں یہی وہ نمور تفاجس پر مرحبهٔ کی جامعت قائم ہوئی ۔

بنيادى بجرث

فارجیوں نے " لاصکم الاللہ" کالغرہ لگاکر ابنے سواجماہ مسلما نوں کو ہو حکومت کے لیے تلوار نہ اسما نوں کا مرکب ہوں ، کافر کہا۔ معزلہ نے بھی مرکب گناہ کہرہ کو اگر کا فرنہ ہیں تو فاستی کھٹم رایا۔ مشیعہ نے امام کی معرفت اور اس کی اطاعت کو ایمان کا جز و بنا دیا۔ اس لیے ان کے نز دیک ائم ہائی بریکھی اور ایمان کا مرز و بنا دیا۔ اس لیے ان کے نز دیک ائم ہائوں کو غلو قرار دیا۔ اُکھوں لائے کی کوئی مسلمان کی منیا و صرف الالا الااللہ محررسول اللہ بریکھی اور اعمال کو اس سے خارج کر دیا۔ ان کے نز دیک ہر وہ فوق کا مرب قیامت کے دن اللہ کا مرب کے نوا ہو خواہ نادجی سے خارج کر دیا۔ ان کے نز دیک ہر وہ نامی کو سلمان سیام کیا اور کمی کی تکھی کر کے اس کو نا مرب کے نوان مرب کے نارجی سے دور ہی اس کے نوب کو گی زبان سے خواہ ہو کو ان مرب کے نارجی کے دی اس میں کا حضر سلمان لائے کے بیر کو گی زبان سے خواہ ہو دی ہوجائے یا ہیں کا حضر سلمانوں اور کہ کی کوئی کی ساتھ ہوگا۔

الغرض دوسرے فرقوں نے ایمان اوراسلام کے دائرہ کوجن فدرننگ کر دیا تھا۔ مرحبرُ نے اسی قدر اس کو دسیع کر دیا۔ اُتھنوں نے امریت بررحمت اورشفقت کی نظر ڈالی اورآ لیس میں لڑلڑ کر فتا ہوجائے سے اس کو بجائے کی کوشش کی ۔

مرحبهٔ مین مبی دو فرنی سطے ایک صرف دلی تفسد نی کو ایمان فرار دیتا تھا۔ دومرا تعمد لیت بالجنان کے ساتھ افرار باللسان کو مبی جزو سجھتا تھا۔ گرعمل بالار کان دولوں سے نزدیک ایمان سے خارج نفا۔

بیسئلرنساط بحث برآیا ۔ اور معزله اور توادج یے عام ال کواجز ارایمان مشهاری کرتے سے سختی کے ساتھ مخالفت کی ۔ فرلقین نے اپنے اپنے دورے برآیات وروایات سے است دلال کیا ۔ میں بیماں ان کوچھڑوں تواپنے موصنوع سے بام رسکل جا دُن گا۔ اگر کوئی اس کو دیکھنا چا ہے توام م ابوالحن است حری کی مقالات الاسلامیین کا مطالعہ کرے ۔

تخدیدایمان کے بعداس سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوئے مثلاً وہ گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں۔اعمال کو خارج کر دینے سے اجدمرحبُرعام طور براسی کے قائل ہوگے کہ ایمان میں کمی اور زیا دتی تہیں ہوتی۔

مرتکب کیرہ کوخارجی اورمعزی ابری ہمنے سے مرحبہ سے اس سے انکار کیا دہ بڑے سے برطے گہنگار کوئٹی کا فرد ں کی طرح مخلّد فی النار نہیں فرار دسیتے ملکہ اس کی خشش کی امیر رکھتے ہیں۔

متکلین نے اس عقیدے کی اہمیت کا پورا اور اور کیا۔ لیکن ان کے دل میں یہ بات کھنگی تھی کہ اس سے اعمال سنے رعبہ کی حیثیت کم بوجائے گی اور عوام جبسن پائیں گے۔ پائیں گے کہ بلاعمل کے جب کی امریز ہے تواسی بریمبرد سے کہ بلاعمل کے جب کی امریز ہوں کے استے ہیں کہ بہت رعی فرائفن ہیں جبت کے اگر جب خواص کو اس سے ضرر بنہیں کر بیا کہ دہ جا نتے ہیں کہ بہت رعی فرائفن ہیں جبت کے اگر جب خواص کو اس سے ضرر بنہیں کہ بیا کہ جب کے استے ہیں کہ بہت رعی فرائفن ہیں جبت کے استے ہیں کہ بہت رعی فرائفن ہیں جبت کے ا

ا دېرپىخىت محاسىر بېزگا -

مگرشکل بیرهی که اس کے سواکوئی دوسرا راسند نه تھا۔ اس دجہ سے سورہ ک زمر کی آبیت

کہارے کواے میرے بندو مجھوں نے اپنے اوپر گناہ کرکے زبادتی کی ہے ،انٹر کی رحمت سے امید منہوردہ سارے گنا ہوں کو کشش رے گا۔ بے شک وہ بخشنے والامہر بان ہے۔

قل ياعبادى الذين اسر فواعلى نفسهم لاتقنطوا من رحمة الله - اب الله ليفر الدنوسب جميعا انتربهوا لغفورالرحيم

کاسہارا کے کراسی راہ پرحل بڑے۔

لیکن جواندلین مقاده صبح نکلا۔ بینی اثمت سے ذوق عمل جاتار ہا۔ اور جب عمل نہیں تو بخات کہاں ۔ رور ہُ اعراف میں سیے ۔

دنوردان الكم الجنة او رسم الم المنتم تعلون المراب المراب الم المراب الم

دراصل دین کامفصود عمل ہی ہے۔ تودا بمان بھی عمل ہے۔ اعمال قلوب میں سے۔ زیادہ قریب الفہم الفاظ میں اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ایمان اساس سید ، حس پر تعمیم ل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر عماد ت مذہو توخالی بنیاد کمیا کام دیسکتی

گرائست کی ہے عمل کی علّت معن ارجار بہیں ہے بلکہ لامرکزیت اور مذہبی انفراد بیت کو بھی اس میں دخل ہے۔ مرکز ندیو سنے کی وجہ سے اجتماعی عمل مفقود موا، انفراد بیت کوئی قریت مطالبہ کرنے والی نہیں رہی تو انفرادی عمل بھی دمنا کارا ندرہ گیا۔ اس خرب افراد بیت میں بہت سے لوگوں نے حبب ظاہری مہمات مدت کو سلاطین وامرا کے یا مقول میں د کیما اور اینے اوبران کے دروازے بند باسے تو

باطن کی طرف رئے کیا۔ اور درودوظیفہ اور ذکر و فکرسے اس سے تزکیہ میں معردت ہوگئے۔ اسی راہ بین آگے بردھ کرمجم تھتون سے دل بی ہوئی۔ مبن کا اثر دفئة رفئة ملت کے برطے حصہ برجھا گیا۔ گور ششینی اور اور لت گزین سے خانقابی ذہنیت پیدا کی میں سے عملی قوت اور مھی مسلوب ہوگئی۔ اور رصاے کا الجی اور معدل حبنت کامدار صرف جندانفرادی اعمال برد کھ لیا گیا۔

مرحمي الرسياسي

مرحبه صلح لبن رمباعت تقی کسی سلم کو یہ کا فرقرار دیجی تقی مذکسی برتملوا ر اعقا ناجائر سمجھتی تقی -اس وجہ سے فیرادادی طور بریدہ سیاست کی خدمت گزار تقی عہر جما بہ و نیزاس سے بعد سے متعارب فرلفتوں کے متعلق اس کا قول میہ تقاکدولو بیں سید کسی ایک نے اجتہاد میں غلطی کھائی جی کی نقیج ہمادیدے فرمینیں سید - ہر فریق ا ہے فریوہ رکھتا تھا جن کو وہ اللہ سکے سا سے سیسیش کر سے گا - و با ں فیصلہ ہوگا۔

خلفا ربنی امیرکو مومن اوران کے ساتھ تعاون کو مجھے ستھے ہیں وجر تھی کہ ان کی طرف سے میں کوئی گرفت نہیں ہوئی ۔ عبا سبہ کے ساسھ بھی ان کا رویہ بہی رہا۔ مامون الرسٹ پر کہاکر تا نفاکہ "الارجار دین الملوک "لینی ارجام باوشاہو کا غرب ہے۔ غالبًا اس کامقعد رہے تھاکہ بادست ابوں کو الیسا صبح کل مذہر ہے لہند ہے اس لید برجا عرب کھیے ان مورفوں کے بیان رتیجب ہے جو کہتے ہیں کہ

له نفون کے عنا مرتمام تربیرون بین یختلف افوام میں بیراسلام سے پیلے یہی تقا اور آئے مجی میں اسلام سے پیلے یہی تقا اور آئے مجی میں اس کی ریافت وں سے دوری نہیں ہے میک فت میں کا میں اس کی ریافت وں سے میں کو شرسلم اور عیر مسلم اسمفیس ریافت وں سے حاصل کرسکتا ہے۔

امام الوحنيف

امام البراس الشعرى نيرسنى عبدالقا درميلانى دغيره منعد دبزرگوں يذكه المسام البرام سے امام موصوب كم امام البرون كا مند اوران كے اصحاب ورئي الب القبار "لين من اوران كے اصحاب كو خرركيا ہے - وہ يہي تو كہنے ہے " لانكفر اہل القبار "لين بم كسى قبلدر خ ہو ۔ د وال يسلمان كو كافر نه بي كين علم ادا بل سنت ميں سے كون صاحب بھيرت البسا ہے جواس سالكادكر سك ال بمان كى مناد جو خرب ارجاء نے پدا كيا تقااس كى نسبت جوائم متعلق ميں اس قول كوسيح كامسكا جو ده مزير ثبوت كى مختاج ہے ہے اورامام ميں منا كيون ماك كون قرآئى این میں جا بجا ایمان كى مى اور دنیا د تى كافركر ہے اورامام البون نيف سے مراد الله ميں الله ورامام البون نيف سے مراد دال ميں گا۔

## علوالسلامة

یں بہ پہلے لکھ بڑکا ہوں کہ خلفا رائٹ دین ہیں اُرتن کی سیاسی مرکز بہت ہی تھی اور دین مہات دین مرکز بہت ہی ۔ برتسم کے اجتماعی مقاص کی شکیل وہی کرتے تھے۔ اور جملہ دینی ہمات انتفیں کے بہاں سطے کیے جانے تھے ۔ اس وجہ سے اُرتی بیں مذہبیاسی تفزلتی تھی بنہ مرمی باک کے بعد خلفا رہنی اُرتی ہے اور خزا نہ پر فیمند کرے رہا ست کی باک ڈورا ہے ہا تھوں میں رکھی اور دینی قیا دت جبور دی جملمارے ہا تھوں میں آگئ ۔ باک ڈورا ہے ہا تھوں میں رکھی اور دینی قیا دت جبور کے سان میں اختلا فات واقع ہولئے ہم میں مرد بال کے لوگوں کی رہنمائی کرنے ملے ۔ ان میں اختلا فات واقع ہولئے سندر درج ہوئے ۔ جن کے لوگوں کی رہنمائی کرنے میں اختلا فات واقع ہولئے میں سندر درج ہوئے ۔ جن کے لوگوں کی رہنمائی کرنے میں انتظار فات واقع ہولئے علیہ در سام کی ذات مرکز بنائی گئی اور میر سکا۔ اور میراج ہادی تا تیدے ہوا یہ روایت کا سلسلہ تکا لاگیا۔

بنی امیہ کے زمانے میں قرب عہد محاب اور سادہ زندگی ہونے کے باعث اختلافات بھی کم محقے اور دوائیں بھی کم تھیں لیکن عہر عباسی میں جب علیم دخیا عربی منتقل ہوئے بھی اقوام سے اختلاط ہوا اور تختلف اہل مذا سرب سے داسطہ ہڑا ہ اس وقت بہت سے جدیہ مسائل اور معاملات سامنے آئے اور روا یات نے برط ھے برط ھے ایک باقاعدہ فن کی صورت اختیار کرلی ۔ اور سنبکر وں بکہ ہزاروں آ دمیوں برط ھے ایک بیت اختیار کرلیا ۔ ہو نکہ روایت کے لیکسی قابلیت یا معیار علم کی شرط منہ بہتری بہت اختیار کرلیا ۔ ہو نکہ روایت کے لیکسی قابلیت یا معیار علم کی شرط منہ بہتری میں وجہ سے شرخفی میں ذرا بھی دین داری ہوتی اس میں جھت ہے کہ دبئی بزرگی اور دنیا دی عزبت حاصل کرتا ۔

فرآن كوخلفار بني اميه (بجز حفزت عمرين عبرالعزيز) اورخلفار بني عباس يعجو

دراصل مستیرسلاطین سے ابنی ضوص سیاست سے متروک کرکھا تھا۔ اب ان کوشری کراوی سے دینے حیثیت سے میں اس کو دوا بیول سے اندردفن کر دیا۔ اس کی شریح وتفسیر میں ان ہی سے کرنے گے اور حدیث کا نسلہ طریباں تک بڑھ گیا کہ امام اور ای متونی کے ایم سے کہا کہ قرآن اس سے ذیادہ عدیثوں کا مختاج سے جس تعدر حدیثیں قرآن کی اورامام کی اورامام کی بن کر نے کہا کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے۔ قرآن حدیث پر قاضی تہیں مقید کومطلق اور مطلق کومقید ملک سے دوا تیول سے قرآن سے عام کو خاص فاص کو عام مقید کومطلق اور مطلق کومقید ملک اس برا صنائے می کرنے کے اس خاص کی استقلال کومٹا کر اس کو حدیثوں کا ماتحت کرنے کافتوی در دیا۔ اس طرح پرقرآن کے استقلال کومٹا کراس کو حدیثوں کا ماتحت بنادیا جس کی بردلت دین خالص قرآئی نہیں رہا بلکر دوایا تی ہوگیا اور اس میں سینکڑوں باتیں اسی داخل ہوگیزی جن کا نام د نے اس بھی قرآن میں نہیں ہے۔

روایات کانتلافات کے باعث المت میں دین کا ظامت انتشام واجو برا برطره تا گیا۔ علوم اسلامیہ میں سے بری مراد نفسیر۔ حدیث اور فقد ہیں اس کا مظہرین کے مختلف قسم کی جماعتیں پریا ہوگئیں جوا بینے خیالات وعقا نکر کے ماتحت سنے سنے اسلوب سے آیات کی تادیلیں کرنے لگیں اور دوایات ہیں بھی وضع اور کذب سے کام لیے فلگیں ۔ ان کے علاوہ سیاسی فرقے آتیوں کی تشریح اور حدیثوں کی روایت اپنے مقاص اور اغراض کے مطابق کرتے سے اوران کے اور کوئی احتساب مذتھا۔ اس وجمعن مقاص کے معز ہوگیا۔

انفیں روایات سے قرآن کی تفسیری کی گئیں ہوجا نیخے کے بعد عام طور پر ضعیف بلکہ موضوع تکلیں بہرانفیں دولوں سے نقہ مرتب ہوئی ہواختلاف روایات و تا دیلات کے باعث ایک ہنیں بلک کئ ایک ہوگئی ۔ ان علوم میں سے تفسیرو حدسیث سے متعلق میں الگ الگ میسوط مقالے کھو کیا ہو جواداره طلور اسلام دیلی سید از که بهریکی بین اس بیدان کویبان دیرانالیند منهی کرنار بان فقد کے بارے بین اسب تک کچر منہیں کھا ہے۔ لہذا اس پر اکی سرسری تنقیاری نگاه ڈالنا یہاں مزوری مجتنا ہوں۔

دسول الشعلی الشرعلیہ و کم سے نبوت کے اور وس سال مکہ مکرمہ بیں گزارے کھر جوت کرکے مدینہ منورہ بیں تنظیر ایون سے کے اور وس سال و ہاں رہے۔ مکہ میں جیسے کہ میں بیلے لکھ جبکا ہوں توحی کی دعوت، مکارم اخلاق کی تعلیم بیشرک و کفری تردید و غیرہ کی آئیس نازل ہوتی رہ بی بیشری مسائل نہیں لقین کیے گئے بیفن امورمشلا تماز اور وغیرہ کی آئیس نازل ہوتی رہ بی آئیس نے اوان کی اس فدر تعقیبل نہیں کی گئی جب قدا میں اور مشافل کی احتیاج اس وقت ہوتی ہوئی ۔ اس کی تعموال بط میں آئیس کی مقدول بھوئی ۔ اس کی تعموال بط می حروت بی کی اصوبی تعلیم قرآن میں دی گئی ۔

یه قانونی یا فقهاکی زیان میں احکامی آئیس زیاده تہیں ہیں۔ قرآن کی کم وسیس جھر ہزار آئیوں میں سے صرف دوسو آئیتین نشر نعی ہیں یعین لوگوں نے یہ تعداد مرابطاً کہ پاکسونک بہنجادی ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انتقوں سے بہت ہی آیات کو احکامی قرار دینے میں غلوسے کام لیا ہیں۔

اکثریهٔ بینی مزورت بینی آن براتری تقین در دو احکام در ساحکام در بین گرز باده ترابسی مین جو دیت احکام است کرت مقد احکام اصول کا حکم کفتی بین مین بین مین بین مین بین است کرت مقد مثلا نا زکاحکم قرآن بین مین بین اس کی مهار شکل در دول کا حکم قرآن بین مین اس کی مهار شکل در دول کا دورا و قاست کی مثلا نا زکاحکم قرآن بین مین اس کی مهار شکل در دول کی تعدا دا در او قاست کی

تعيين دغيره رسول الله ي فرمان ماسي طرح زكوة كاحكم طلق سيء بيراس كانفياب. اس کی مفدار اورادانگی کی مدست صنور نے معین کی یہی صورت روزہ ۔ ج ۔ سکاح ۔ طلاق دیمرہ کے احکام کی ہے۔ اس طرح پراست کے پاس شریعیت کے بلے دو چيزين بوكسين اعاى آيات اوررسول الشراكي استنباطات يمن كوفقترى اصطلاح من كتاب وسنت كنديل-

ظا برسیه کرآ نخفرت صلی الشرعلیدوسلم کی زندگی میں برسم کی طرور بارت میشیں مسكتى تفيى سان كے ليدا حكام ديے جا سكتے تھے۔ اس ليك كتاب وسنت كو اصل قرار دے کراکٹنرہ کے بلیدا حتما رکا دروازہ تھول دیا گیا کہ اگر ان دولوں میں ہی سیش آندوالی مزورت کے بارے میں مکم سرملے توخلید یا امیرکو اہل علم مرسورے سيخور وفكرك بعارنظا أرريقياس كرك ابنى عقل سيرهكم سكالنا جايئ ماس لي تستسريع مين تعيسري جيز قباس بارائ بوئي اجماع اكثر ليت كاتفاق آرا ركانام يدوه رائے سے الگ کوئی چر تہیں ہے۔

فقرصحابه

رائك كااستعال منصرون صرورتاً ملكر عقلاً ناكز بريدي - كيونكه قرآن كاخطاب انسانی عقل ہی سے ہے ۔ جنا بچہ انخفرت سے کے لجد ہی صحابہ کرام سے سلسے خلافت کا اسم مسکلیمینیں آیا حق سے بارے میں مذکوئی تصریح کتا ہے میں تقی مذہبت ہیں۔

له بهال سنّن سے انحفرت کا ہرول فزل مراہنیں ہے بلکہ وہ اقوال واعمال ہیں جن کی العوني فليم فرآن ميسيط اوران كي فقبل بالشكيل معنور يز فرماني بير بيسنت است مي عمل متوا ترکی شکل میں موجو دیے دولیتنی اور دبنی ہے اوران کے متعلق جوروا یات ہیں وہ نما مترطنی ہیں ان کی قبولیت قرآن یاعمل تواتر سے موافق ہدین وجہ سے ہوگ ۔

اس دقت المحفول بن رائے سے کام لیا ادر معالے کو اپنی عقل سے سلحجا یا بسقیقہ
بنی ساعہ ہ ان کے استعمال رائے کاسب سے بہلامظہر تھا۔ اس سے بعد مرتبرین
عرب سے جہاد کا فیصلہ بھی رائے ہی سے کہا بہر بہا جربن والفسار کے دخالفٹ کا
معاملہ بیش ہوا۔ اس بین بھی اختلاف رائے ہوا۔ صراتی اکبر مساوات جا ہے سے محفرت عمر کہتے سفے کہ جن لوگوں نے بنی اور اسلام کی خاطر کھر بار چھپوڑا ان کوزیادہ
ملنا چاہتے ۔ امفوں نے فرمایا کہ ان کاعمل اللہ سے سے تفاجی کا اجر آخرت میں ہے کا
د منیا دی گزار سے میں امتیاز قائم کرنے کی کیا صرورت ہے۔ جنا بخید امفوں نے سر بکا
وظیفہ مساوی دکھا رصورت عمر نے ابنے عہد میں طبقات سے محاظ سے تقسیم کی ۔ بھر
معزت علی نے خلیفہ ہونے کے بعد اس تفریق کومٹا دبیا۔

خلفا ردائ میں سے صفرت عمر کے تفقیمیں رائے کا استعال ہہت اور عمر کے تفقیمیں رائے کا استعال ہہت اور عابی سے وہ عیر مصرح احکام کے استباط میں علمار صحابہ سے شور سے محبور الات آنے ان میں می لوگوں سے استفسار کی تعمیر کے دور سے استفسار کی سے دیں میں کے دور سے استفسار کی سے دیں ہے ۔

یمن سے والی نے ایک مفتول سے نفر سے یہ بی کو دوخصوں نے مل کوتال کیا تفاان کو لکھاکہ دونوں سے قصاص لیا جائے یا صرف ایک سے جوہ جواب میں مترود مقصصرت علی نے کہا کہ ذمن سمجیے جن آ دمیوں نے مل کر ایک اون طیچ ایا اور اس کے شکو لیے کہا کہ ذمن سمجیے جن آ دمیوں نے ان سب سے ما ہفتہ نہیں کا طیس کے جوزت عمر نے فرایا کہ کیوں نہیں ۔ بو لے کہ اس بھی صورت بہاں ہے دونون فتل میں مشر کے بہی دونوں قصاص سے سزادار ۔ اب استوں نے والی کو لکھا کہ دونوں کوفتل کردو بلکہ اگر صنعا سے کل باش ندرے اس قتل میں سندری ہوئے تو میں سب سے تعماص لینے کا حکم دینا ۔ اسی طرح مشراب توری کی سزاجو نه کتاب بین ہے ماسنت میں جد بہتعین کرنی چاہی تو حصرت علی سے رائے دی کہ اس پر مفتری کی صرح قرآن میں ، مرکوڑ ہے ہے قائم کمنی جاہیے کیونکہ مربوش ہریان سیداور نہریان بیں افترا سے محصرت عمرے اس توجیہ کولیٹ رکیا اور ہی صرفر رکر دی ۔

وه تفقه بین علّت عَمَم کی مصلحت کو بنیادی ختے قرار دیتے سے اور آفریج بین اسی
کا محاظر کھتے سے ۔ قرآن نے صدر فات بین سے ایک عدیم کولفۃ الفلوب کا بھی رکھا ہے
اب یہ دیکھنا کہ تا بیف فلب کا میں خد کہاں اور کب تک مناسب ہے مرکز کے اختیار
تمیزی پر ہے ۔ رسول اللہ بے افرع بن حالس اور عبینہ بن عمن کو جوامرا رقبائل سکتے
ایک بار تا لیف فلب کے بیے سوسوا و نہ دیں ہے سے بیر خلیفر اول کے عبار میں بھی
ان دولوں نے آگر کی زمینیں طلب کیں ۔ اُکھوں نے ان کے نام لکھ دیں جھزت عمر نے
اب ترمار نہ بن ان ادافی کو دالیں لے لیا ۔ اور فرما یا کہ اسٹا ہے کو قوت دے کر
اب تمھاری مدد سے اس کو بے نیاز کر دیا ہے ۔ وہ زمین ان کے تقال دوں کو دی جائے گا
اور تم نہ مانو کے قرالوار سے فیصلہ ہوگا۔

اسی طرح قرآن سے حکم دیاہے کہ جورے ہاتھ کا ٹ ڈالے جائیں کئیں جورکا اطلاق کس کے اور ہوتا ہے۔ اس کی تعیین قانون ساز جا عت پر جج بڑدی ہے۔ جنانچہ حصرت عمریے قعط سالی میں ان لوگوں کو جو بھوک سے مجور ہوکر کھانے کے لیے کوئی چیز جوالیہ سے خطر سالی میں ان لوگوں کو جو بھوک سے مجور ہوکر کھانے کے لیے کوئی چیز جوالیہ بھتے ۔ ایک بادھ تر سنا کے ایک خط یہ کی سز انہیں دی کیونکہ ان کی دائے تواعز اف کیا۔ مگر علمت وہی کھا لیا ۔ جرب جھز سن عمر کے سامنے بہن کی سامنے بہن کے تواعز اف کیا۔ مگر علمت وہی کھوک تھی ۔ اس لیا ان کے ہا مخد مہیں کالے ملکہ حاطب کے بیٹے عمر الرحمٰی کو بلاکم مجمع معلوم ہوا کہ تم لوگ ان غلاموں سے کام لیتے ہوا اور کھانے نے کوئمیں دیتے ہوا۔ کرکھانے کوئمیں دیتے ہو۔ کہا کہ مجمع معلوم ہوا کہ تم لوگ ان غلاموں سے کام لیتے ہوا اور کھانے کوئمیں دیتے ہو۔

اگریبشکایت آئنرہ میرے پاس آئی تومینم کوالین سزادوں کاکہ یا در کھوگے۔ رائے کی اسمیده

میمنالین میں نے اس سے بیان کی کہ علوم ہوجائے کہ خلفار دائٹ رین رائے کا استعمال کہاں اور س طرح کر نے تھے۔ اور ان کے نردیکی اس کی کس قدر ایمیت مقی۔ وہ خور ہوجے۔ دوسروں سے مشور سے لیتے اور جین ہی کرنے ہے۔ بی کہ ہمار عقیب سے میں میر حفرات معصوم مذیحے۔ اس وجہ سلیمن کی مسائل میں ہم کوان کی عقیب سے میں نظراتی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر نے درائٹ میں بور کے بن میں کور کا قاعدہ جاری کیا جب ان کے سامنے فرائفن کے الیے مسائل بیش ہوئے جن میں کور کو در شرکے مہام عنیہ سے کم مقالو ایمنوں نے درائٹ کے سامنے فرائفن کے الیے مسائل بیش ہوئے جن میں کور انت کے سب سے کم مقالو ایمنوں نے حضرت زیرین ثابت سے جو صحا برمین فن درائٹ کے سب میں ان کے سامنے مشورہ کیا۔ بالاخر اس کے سواچارہ نظر بندا کیا کہ مخرج کو بڑھا کر کمی حجلہ دریئر بڑوالدی جارے اس کو مول کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں ہے۔

زينب - مسلمه عول ١٠

شوسر ما دوهنی بہنیں دواخیاتی بہنیں و فہا کے نزدیک اس صورت بیں قرآن کی روسے شوہر کا حصن فیصا ہے۔ مال کاس میں و دو خیاتی بہنوں کا ایک تلث اور اخیاتی بہنوں کا ایک تلث اس کیے مسلہ اسے ہوا۔ سیکن جب اس کو حصہ دارد و بہنوں کی الامجموعہ ۱۰ ہوگیا ۔ اب اہر ایک وارث کو ایک جب سے مقادس میں سے ملا ۔ اس طرح می تو پر تہ رس می سے میں سے میں سے میں اس طرح می تو پر تہ رس می سے میں سے میں سے میں اس طرح می تو پر تہ رس می سے میں سے میں سے میں اس طرح می تو پر تہ رس می سے میں سے میں سے میں اگری مگر ہوگئی قرآن کی مخالف سے اس طرح می تو پر تہ رس می سے میں سے میں سے میں آگئی مگر ہوگئی قرآن کی مخالف سے اس طرح میں آگئی مگر ہوگئی قرآن کی مخالف سے اس طرح می تو پر تہ رس میں سے میں س

حصرت عبدالله بن عباس نے بیسو پی کر که کمیا فرآن کا آثار نے والا بروردگار دنو ذبالله) حساب سے ناوا تف سے آیات دراشت بین زیادہ بخر کمیا نواصل قیت ان کے اوپرظا ہر بوگی کر دوختلف تقسیمیں ہیں جن کوا کیک کرد سینے سے بین خرابی پیمیا ہوئی ہے۔ در مذکول قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوگئے۔ زفر بن حادث سے کہا کہ جب بیسکہ آب کی تجرب سے قواب سے حفرت عمر کو سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اور کے کہ ال سے رعب سے میں تھی مذکر ہوں کا۔

کائش اُمُعُوں نے سمجھایا ہوتا یمکن نفاکہ حصرت عمر مان جائے۔ بجرنہ فقہ کے انگارلیہ اس کواختیا دکرتے مذائع تک بیامت ایس جلائا تا ۔ اس طرح جد کی قدری جبی دہ کسی متعلقت منتج بہنہ ہیں ہی کہ مافظا بن جرکے بیان کے مطابق زندگی مجراس میں مختلف فیصلے کرتے رہے ۔ بلکہ حافظ ابن جرکے بیان کے مطابق زندگی مجراس میں مختلف فیصلے کرتے رہے ۔ بعض دوایات سے جومیرے نز دیک شختہ ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حصرت عمر نے نین طلاقوں کو جو بیک وقت دی جا میں طلاق بائنہ قرار دیا۔ یہ مھی قرآن کے خلاف ہے۔

لیکن به علطیال اجتهادی پیرجن سے کوئی مجتهدی منهیں سکتا۔ بیشک بیروالال کافراید منفاکہ تھی کرتے بگرا کھوں نے تنقیری نظر ڈالنے کی بمت بنہیں کی حالا کافران کا ایک حرف بھی ابنی جگہ قائم کر نا سب سے بڑی دمائی نتمت اور حق کی عبا دست ہے۔ اجتمادا ور تفریع مسائل میں صحابۂ کرام میں صحابۃ کا ایک متاز تھے عہد فار وتی بیں ابی بن کسب اور معاذب جبل وی وضعوصیت کے ساتھ متاز تھے عہد فار وتی بیں فتوصات کا دائرہ دسی ہوجائے کی دجہ سے سینکا طور قدم کے عبد بدیمهات مسائل بنیں مورع بن بیر بیرون اس میں جھزات خلیفہ کے اجتماد میں مدود دیتے تھے۔ بیطر زعمل صالح تخم تھا جس سے آئن رہ قالون ساز جا عت بن جاتی اگر استبرا درند مسلّط ہوجاتا ۔ جس سے آئن رہ قالون ساز جا عت بن جاتی اگر استبرا درند مسلّط ہوجاتا ۔ حضرت عمر مد صرف میں بلکہ اقتصادی اور عمرانی امور میں بھی رائے سے کا کیا ہے سے میں مالکود میں اور اخت نی الاسلام بیں تھی دیا ہے سے جاتی کی ساتھ ہم نے ابنی عبی کتاب الدراخت نی الاسلام بیں تھی دیا ہے جو مکت برا مدود بی سے شائع ہو جی ہے۔ دیا ہے جو مکت برا مدود بی سے شائع ہو جی ہے۔

عقے۔ اکفیس کے مشیرائی اور سنگر دخاص مفرست عبداللہ بن مود سے ہوا ق کے دین معلم سے میں وجہ ہوئی اور سن الرحاب میں معرفی المحاب والے کے کیے۔ الوصنیعة محاد کے سناگر دھے اور حادا براہم ختی کے بختی سے علقہ سے افذر کیا توان ستود سے تلمیز خاص سے۔

مزابب ارلجه

نقربین اہل سنست کے گوجار مذا مہے مہور ہیں تنفی دیا فعی مالکی اور تنبی لیکن علمی کا فارسند کے گوجار مذا مہد کے مرت دوہی فلم مہد ہیں اصحابہ رائے داصحاب حد مین رجباں کے میری مجھیں آ سکا ہے۔ اس کی ففیل ہے ہے کہ منالافت داست دہ سے بدیری مجھیں آ سکا ہے۔ اس کی ففیل ہے ہے کہ منالافت داست دہ سے بدیری الامرزیت بدیرا ہوگئی اس دفت مرسند میں محتا طر صحابہ کی آگر تا ابعین مجماعت صرف مدیث برا برائے کی ماکٹر تا ابعین مجماعت مرد میں مجھے کوئی ان کوجی شاری میں اس مجماعت یا دوایت منالی ہو جھا۔ فرمایا کہ اس بارے میں مجھے کوئی سالم بن عبرالت من مرسے سے کہا اپنی دائے سے جواب دیر یجیے بولے کہ ممکن سے حدسی منالی ہو ہوا ہے کہ ممکن سے کل دہ داسے برائے مرائے کو کہاں ڈھونڈھنا مجمود لیگا۔

اسی طرح امام اسی مربن حنبل سے ان کے بیٹے عب الشّریے دریافت کیا کہ اگرکوئی مشخف کسی جگہ ہوجہاں اصحاب دائے مہول کیکن ایسیا محدث نہ ہوجہ رطب دیالیں میں تمیز کرسکتا ہوتو کہا کرے ۔ میں تمیز کرسکتا ہوتو کہا کرے ۔ لولے کہ محدث ہی سے بوجھے اور اسحاب رائے کے ۔ یاس مذجلے منعیف حدیث بھی رائے سے بہتر ہے ۔

اس طرح بیلوگ دائے سے تو بھے رہے سیکن عزدرتوں کو کیسے روکتے -اس کا بلاا را دہ نتیجہ بیہ مواکہ عدر نبیں بنائی گئب اوراس کٹرت سے کہ بھررائے کی عاصتہ کم رہ گئ -مدرینہ کے امام ۔ مالک بن انس سقے ۔ ان سے شاگر دستھ شافعی اور سشافعی

سے احمد بن شبل نے اخذ کیا۔ اسی طرح بہتنیوں مڈا برب تقور کے تفورے فرق کے سائقدا كيب بى سلسله كى كرايان بين مامام مالك اورشا فى معى داسة اور قبياس كواتعال كرت تلقه سكن واقعات مين مفروصات مين نبيس اور منهابت احتياط كرسا قالنظيكر من کوئ مستن رروابت بوراورهنی مرسب کی بنیاد توتا مترصریت می برب مالباً یری دجرمونی کرامام اوراعی اوردا در دا در دا از دا مری کے مذاب ب جواس سے قریب تر سقے اسى ميں جذب بوكررہ سكيم

عراقی مذہب کے جی ایک بطرے دکن امام محدسے امام مالک کی شاگر دی کی منى يسكين بهال نفريع مساكل كرجواصول الراهبم تخعى كدنمان سعبن بيك تقد ان كے مطابق رأئے كا استعال برابهارى دراس دجرسے فقیما كے دونا بال مروه ہوگئے اصحاب حدیث داصحاب رائے رجن میں باتم اختلافات بھی تضاور مخالفت بھی ۔

عرا فى فقيهول كى جماعت ابيغة قاعدون كيمطابق فدياس كوآزا دى كيساعفه

استعمال كرتى تفي يهي وجبر بونى كمان مي اختلافات كى ببرت كثرت بوكئي حجازي

فقيهون مين هي اختلا فاست بي مكركم يلكه امام الوحنيفه اورا مام ث فعي مي هي اس ندام

اختلا فاست من بول مگر جس فدر كرفود فقها رعواق مين بين عي سے وجوه بير بين ،-

را) نیا ساست کا مداد ککر رید اورسب کاطراق ککر سنه ایک تقامهٔ ایک بوسکتا نفار

ينا نجير فودصاحبين لحيني امام الولويسف اورامام محمدين حواكي مبي استاد كيا شاكرد

ادرایب بی طران فکرد اصول کے برومی بے مضمار اختلافات ہیں۔

رم، پیلائگ مغروسناسته بیگهش جاتے سے مینی سرایک مسک کی جتنی خیالی تشکلیں ہوت تقيل سب كومحرهن بجرث مين للت تقريب محروا مات مختلف بوت عفر .

أيك مُسلك كاحكم تكالية كهرامت ادابيت لوكان كذا " (ديجية توالرُموريت بيرد)

کبرگراس صورت کومل کرتے۔ امحاب حدیث اس کوسخت نالبند کرتے تھے
امام مبی نے کہا کہ ان گوں سے مجھے آئی نفرن ہے کہ سی میں آئے ہو کے فت
موتی ہے کی سے کبی سے بچھا کرن لوگوں سے بہ لوسلے ان آرا یکیوں سے ۔
ام مالک کی محل بہت با د قاریحی ۔ ان سے کسی کو بوال کرنے کی جرا میشکل سے
موتی متی ۔ اسرین الفرات نے ایک بارکوئی سوال کیا ۔ امام وصوف نے اس کا جوا بہ فرا میشکوں نے لوجھا کہ اگر مشکل سے ہو ۔ اگر اس کے
دیا ۔ بھرا محفول نے لوجھا کہ اگر مشکل سے ہو ۔ لوے کہ ریشکل سالم بنا سے انسال ہے ۔ اگر اس کے
انوا بہش من رہوتو عراق چلے جاؤ ۔

اس دمائے میں حدیث کا خلب اس قدر بھاکہ بلادوا بنی سند کے تول۔
استباطیا اجتہا دکی کوئی قبہ سنہ بہت ہم جو جاتی تھی۔ غالباً ہی وجہ ہوئی کہ عواتی فقہ ارجی مسائل میں اپنی راوں کی تا یکدے لیے حدیثیں ہیں بس کرنے برجور ہوئے۔ گران کی بہت میں دوا یتیں البی ہیں جن کی زبان تک بھی می شائہ بہیں بلافقیہا نہ ہے۔

الم الوحنیفہ کے شائر درسیام ما ابولوسف بغاددے قاصی القضاف ہوگئے سے ۔ اکفوں نے اپنی قابلیت سے نقع مفی کو دولت عبا سب کارش کا نون بنادیا ۔ جس کے باعث اس میں بہت وسعت بہا ہوگئی اور مدت درا زبی شائس میں الک میں ساتھ دیتی رہی ۔ علامہ ابن خلدوں نے افراقیا ورائد اس میں مالک میں اسلامی مذبت کا ساتھ دیتی رہی ۔ علامہ ابن خلدوں نے افراقیا ورائد اس میں مالک میں ساتھ کی وجربیان کرتے ہوئے کہا ہی خلاوں کے اس مالک میں برا دت بھی ادرائ کی طبا کے باحث نا سے ، اس وجہ ادران کی طبا کی خرب بوسادہ اوران کی طبا کے کے مناسب حال مقا ان میں مقبول ہوا ۔ اس قول سے طاہر ہوتا ہے کہ دہ سمجھتے ہیں کہ امام جرب ہم کا ہوتا ہے ۔ اس کی بلوت یا صفارت کا اثر نہ صرف اس کی فقہ بلکہ اس کی دارے کی تکوین پر بھی بط تا ہے ۔ اس کی بلوت یا صفارت کا اثر نہ صرف اس کی فقہ بلکہ اس کی دارے کی تکوین پر بھی بط تا ہے ۔ مالال کہ نے کہ بنیا دکتا ہی درسنت بر ہے جومقامی اثر سے بالا تر ہے ۔ الان کہ سیادکتا ہے ۔ اس کی بلوت یا صفارت کا اثر نہ صرف اس کی فقہ بلکہ اس کی دارت کی تکوین پر بھی بط تا ہے ۔ مالاں کہ فقہ کی بنیا دکتا ہے ورسان کی دو تا ہوں کی بنیا دکتا ہے ۔ دو تا ہوں کی مقامی اثر سے یا لا تر ہے ۔ ا

يرشك عنى فقد ميل مسائل مين وسعت اور رصت نظراً تى سيد مثلاده نماز كوفارس مير مين برسطن كى اجازت دىتى بداور قرآن كى تلاوت كو دوسرى زبالوب ميس بھی سباح کرتی ہے۔ اسی طرح عاقل بارنع موریت کو بلادلی سے نکاح کا اختیار دستی ہے۔ اورامام مالكساورث منى ان الموركوروا منين ركفته مكراس كرسا عذاس براكمين كهين لأى ادرختى مجى بيد منالاً اس مين مكاح كمد الطيمي كفاءت كااعتبار كميا كميا بي كرة رئيس نلال قبيليه ك كفويس ادرهمي نومسلم عرب كيفويمبين بي -اس كفارت ن اسلامى بأدرى كى دسوت كومثاوبا اوراس كى استاعت بى ركاوت كاموحب موتى برت سے گھرائے آسانی سے اسلام لانے کے لیے آمارہ ہوسکتے ہی اگران کونفین ہوجائے کہ کران کی بیٹیاں اجھے گھروں میں جاسکیں گی بخلاف اس سے مدنی فقہ ہیں سارے کلرگو ہم تعرابہ کیے گئے ہیں اس طرح حقی فقہ نے مورتوں کے حق خلے کو صنبط کر سیا جس کے نتأنج منادي بماري ساسينهي كمسلمان بيويال اسيف شومرول كم مظالم سيننك اكرهب دبان كى كوئى صورت نهي دئيتى بي توندسېت تبديل كرسے برجيور موجاتى بين -اس لیےعلام موصوب کی برائے نقہوں کے تفا بی مطالعہ پرتیس ملکڑھن قیا س ہر منى هديد كام الوحنيف كاتوال عام طور رقزات كرمطابق بين نفى فقر سال و نكال لين كربعداس كابقتية فيسرب فقهول سدز اده ترسم ك فابل ب-متاخرين فتها رحفيه يخ توخيالي تفريعون اورقالوني موسئنكا فيون مي اس تدرخلوسا \_ پے کہ الواب بنکاح وطلاق میں ان کی ہنائے تبریعقل وعلم کی *حدسے آگے بڑھاگئ ہی* اور كتاب الحيل حس مين منصر من مروف مني كودهو كادسين بلكه مشرعي قوانين كوبيكار كرسن كالشن کی گئی میے تقویے کے خلاف تھے۔

مله اس قانفسیل کیفن بوتوعلامه ابن القیم کی کتاب اعلام الموقعین مطالعه کیجیے بی دوشیم حلیون بین اسی عنوان برہیے -

تقلير

برصاحب نظراس بات کوسمجرسکتابی کا قانون سازی کا تی صرف مرکزی جماعت کوسے - اس کا بنایا ہوا قانون بوری امرت کا قانون ہو تاہیے - لیکن خلافت دان و می بنایا ہوا قانون بوری امرت کا قانون ہو تاہیے - لیکن خلافت دان و می بعد جب امرت کی دہنی مرکزیت جاتی رہی تواس خری انفراد بیت علما ریے شخصی فقہیں مرتب کیں - اکفوں سے ہو کچھ کیا خلوص اور تقوی کے رسا مقد کیا۔ ان کی سیاست پرزونہ بڑتی ہو ان کی سیاست پرزونہ بڑتی ہو ان کی سیاست پرزونہ بڑتی ہو کہ جب ان کی سیاست پرزونہ بڑتی ہو کہ جب ان کی سیاست پرزونہ بڑتی ہو کہ جب ان کی سیاست پرزونہ بڑتی ہوئی ۔ امام مالک کو جب ورکی طلاق کو ناجائر کہتے سے عباسی خلیف سے کو ٹروں سے بڑوا یا تو اس کی دجہ یہ بیشی کہ یہ سکانے خلط نقابکہ اس سے جبور کی جو بیت خلافت ناجائر قرادیا تی تھی ۔

تشيعى عديث وفقة كالرامرج المام جفرصادق كى ذات سير - لكرانفين كيسبت سے یہ فریرب جعفری کہاجا تاہے۔ دہ مذاجماع کوشی سمجھتے سفے مذفقیاس کو-اس لیے اس نفتر کا تمامتر دارومدار کتاب وسنت پرسید یو کرشیوں کی مدیث استفائر كرمتعلق مخضوص عفا كدر كعف كى دجه سيسينون سي مخلف هاس دجه سان كى فقد مهي الكب بوكني مه

بون توفر لیتین کے اختلافی مسائل مہرت ہیں جن کا شمار شکل ہے سکون میں مسكون مين ابل سنت سے الگ مرورشيوں نے البخ فرق كا امتيار قائم كرا بير

وعنومي ياوك كودهوي كي بجاسان ان برك كرت بي-

اذان میں حی علی الفلاح سے بی رحی علی خیر العمل رکیار تے ہیں۔

مند کوجائز شجھتے ہیں جرمنیوں سے بال مشروع سے بالاتفاق حرام ہے۔

منتمریر ہے کہ ایک عین مہر میعین مرت کے لیے نکاح کیاجائے ۔ اس میں ن تعدادی صریب مرکواه کی صرورت منه وراشت بے منطلاق مرت گزر ما سے پر ننكاح تؤدكخ دختم بوجا تاسيے ر

مشيعه في كوشش كى كه خانه كعبه مين ايك مقلى مرسب معفرى كا قائم موجاً نادرته ايراني سالهاسال تك سلاطين عمانيكولكوننار بإلى كرسلطان محودخاب اور ترکی کے شیخ الاسلام نے مذہر بہ جعفری کی محت تسلیم کی مذکصی اس کا ملی منظوركميار

## مالم

ہم نے قرآن تعلیمات سے تفقیل کے ساتھ یہ بات واضح کردی ہے کہ اسلام کا اصلی تقدید بیت واضح کردی ہے کہ اسلام کا اصلی تقدید دیا ہے کہ جمائی مجائی مجائی مجائی مجائی سب سے تفوق مساوی ہوں ۔ کوئی کسی پر کھراں نہ ہواور سارا نظام توانین اللہ کے استریب مو

محاوم ت اللي

می خورت این از اس کے معالی کا اس کے میں ہی فروز دری ہے۔ وہ تو خالف خیر برات تو ایس مونیوں کی مالا ہے ہو زمانے کی گردن میں بڑی ہوئی ہے۔ آب کا ۲۳ سالہ عہد بنوت کو یا ۲۳ مونیوں کی مالا ہے ہو زمانے کی گردن میں بڑی ہوئی ہے۔ آب کی صحبت کے حقیق سے محالیہ کرام نے خلافت کو انحقیں اصول برقائم کہا۔ فلیفذ میں سفال نہ تمکنت اور حکومت کی کوئی شنان رہتی ۔ عام لوگوں کی طرح وہ بھی سطر کو وہ بھی سطر کو وہ بھی سطر کو وہ بھی سطر کو وہ بھی سالم اور مسلما اوں سب لوگ اس سے ملتے اور سب سے وہ ملتا۔ اس میں اور دو سر مسلما اوں میں بجر عہدہ خلافت کے کوئی امنیاز نہ تھا۔ نہ اس کو اس قسم کی دینی ریا سب مامل کو میں بر عہدہ خلافت کے کوئی امنیاز نہ تھا۔ نہ اس کو اس قسم کی دینی ریا سب مامل کو نافذ کرنے کا مجاز تھا۔

دینی کو نافذ کرنے کا مجاز تھا۔

اس خلافت کاکل زماند تیس سال رہا۔ اس تیس سال کے عرصے میں مسلما نوں کودہ سربلندی نصیب ہوتی کہ ترکستان سے بحرخ زرتک اور افرلیقہ میں تیونس تک اسلام کھیل گیا۔ اور قومت اس قدر زبر دست ہوگئ کہ روئے زمین برکسی کوان سے

مكرا ن كاياراندر إرينام اسانى ركتيى اورفنومات اورائست اسلاميكى ي میخلمدنت ورشان اس وجه <u>ٔ سیحتی کرس</u>ب اسلامی نظام پیر نسسکک اوراکیلے الٹر کے نید ہے۔ تھے خلیفہ کی ذاہت میں ان کی مرکز بہت تھی جس کی دحبرسے ان کے فی مقاصر متعین تھے۔ادرساری اُٹرتٹ اکیے توریھوئی تی۔ وہ مذحرف تودیھا نی مھائی تھے بلكدسارى دنباكي قومول كريداكفول يخ مكومت المي كامامن اورالمجاتنيا ركردماتها كرجوجاب اسىي آكران كاسجان بن جائے اورمسادى تقوق سے -

خلافت رات ره کے بعد بنی امیکا دور آباج ۲۵ ردیج الاول اسم عصصصص دن امیرمعاوید کے باتھ پرخلافت کی عام بیت ہوئی مشروع ہوا۔ اس دور میں مجی جو ۹۲ سال د باامت ایک بی حمنارے کے نیج بنی -ان خلفا رکی ذات میں جی است کی سیاسی مرکزیت قائم دبی راورخواه ده کیسهی دسید بول اسلای قوست اور شوکست کو المفون من سنجال ركها بلكه دليدين عبد الملك كرمهر مي توفقوهات كم حدود من رق میں سنرھ اور حینی ترکستان تک اور مغرب میں اعراس تک پہنچ گئے تھے۔ اورتبی فوج ب کے علاوہ ایک طافتور بحری بیرہ بھی مقاص مے سطے آب برکمی بار ردمیوں کوشکستیں دی تھیں۔ دولت کی فرادانی کا یہ حال تفاکہ ہرا کیسے اندسے اور جذامی کوایک ایک خادم دیا گیا تقاحس کے اخراجات بیت المال سے ملتے تھے اورابل نفاب والون كوار فرنيان مع كموسة عقد مركوى ليف والانهي ما القاحا-استداد

مر باوجودان فوبول مرمن بيا بوجيكا تفا يعنى استبراد وه استبداد ج اقوام امم سے لیے مہیشہ مہلک ٹابت ہواہے۔اس کا بہلامظر خودان کی خلافت متى خلفار الشدي ميس سراكب كى نوعيّت انتخاب جدا كانتفى ممرشوره

عرض ابل نظر وراد باب نقوی خلافت کو اسی رنگ بین دیجه نا چلیت سقے جو خلفار رامن ریب کے عهر بین سے عهر بین خلفار رامن ریب کے عهر بین تقال اجرم حادید کا خلید اور تسلط سے اس کو حاصل کرنا ان کولین مرتفاد اگر چربور میں بہتقار بین تقالب رصامت ہی سے بدل گیا کیونکہ امیرم حاویہ کی خلافت کی قالیت میں کی خلافت کی تقالیت میں کو خلاف میں کو تورو دالا میں کے خلافت کے تعالیم کے دور کے عہد مقرر کریا جس کے بعد سے خلفار بنی امری سلسلے دار است با بعد اللہ میں خاندان کی خلافت بین وحریفی کران کی خلافت براست و اور ان کی حکومت خاندانی سلطنت ہوگئی ۔

*قهروغلب* 

بن المتر سے عمیر میں قروغلبہ کی حکمرانی تھی۔ بیمان بک کرعب الملک سے بوان کا سب سے مرتبر خلیفہ تفاصاف ماف کہریا کہ تم لوگ کیونکر بہتوا بنس رکھتے ہو کہم شیخین کے طریقہ سے تمارے اور پرحکومت کریں۔ بیلے تو د تو و بیے بنو جیبے اس زمانے کے لوگ سے اس وجہ سے ان کے زمانے میں دہ مظالم ہونے گے ہواستبار د میں لائری ہیں۔ لوگسیختی کے ساتھ دبائے جانے کے جس کی طرف سے مخالفت ہوتی اس کا سرکٹواکر ششتہر کیاجا آ کہ دوسر کوگٹ ڈرجائیں اور مخالفت کا خیال بھی دل میں شلائیں۔ خلفار کے علاوہ ان کے فیفن فیمال ہے بھی آزاد ملیج اور حربیت لین دسلما لؤں کو حفوں سے خلاف ان کے فیفن فیما تھا تھا تھا تھا تھا ہا بنانا مضرور کی کیا۔ زیاد اور اس کے بیٹے کے مظالم شہور ہیں۔ بیصرف شہر پر لوگوں کو گرفتار کر کے سے منا البین دیتے ہے۔ حجاج بن یوسف والی عراق ہو بنی امر بکا سب سے متمد وزیر بھا البین خلام ہیں میں خصوصیت کے ساتھ برنام ہوا۔

ہونکہ استبار دکی خاصیت بیھی ہے کہ اس کی حکومت رہا باے فائدے کے لیے مہیں بلکہ حکم استبار دکی خاصیت بیھی ہے کہ اس کی حکومت رہا باے نائدے کے فعوص ان اس جا مات کے مقاصار سے بیار کے خاصیت ان اس جا بلانہ قبائی عصبیتوں کو انجمار کرایک کو دوسرے کا دیسن رکھنے تھے ۔ تاکھزورت برایک فرایس فرایس سے دوسرے فریق کے مقابلے میں کام سے سکیں ۔

برایک فرایس کے الیال

سب سے بڑی بات پڑی کہ خلفار داست دین عام افراد ملّت کی طرح بسر کرتے عقر بہت المال کو سلمانوں کی ملکیت سمجھتے ستھے اور اس میں سوائے اس کے جوان کے گزارہ کے بیم قرر کر دیا جائے ۔ ابنی ذات کے واسطے ایک حتبہ بھی بہیں لینتے تھے اس بر بھی کہا کرنے کھے کہ خلافت کی ذمہ دار لویں سے قیامت کے دن اگر ہم بلاعذاب اور قواب کے نکل گئے تو بہت بڑی کا میابی ہے ۔ لیکن خلفا رہنی امبہ شا باند مشان فی منت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے اور ص طرح جائے اپنی منت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے اور ص طرح جائے اپنی منت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے اور ص طرح جائے اپنی منت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے اور ص طرح جائے اپنی منت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے اور ص طرح جائے۔

ظاہرہے کہ میں کا آف ارخرائے بر ہوگا دسی ملک کے لوگوں برابنا از قائم کرسکتا
ہے۔ یہ خلفا ہسلمانوں کے بہت المال کواپنے استبرادی مقاصر میں صرف کر کے
لوگوں کو اپنا تا اب اربنائے کم بوئکہ جو لوگ ان کے بیراں سے وظائف بائے ان میں بہ
جرائت باتی نہ زہتی کہ خالفت کرسکیں ہے نافر مانی بر آمادہ ہو تا اس کا د طیعذ بند کر دیا جاتا
جنائجہ یز برے عہر میں اہل حرمین کے اور ولید کے زمانے میں آل خرم کے د ظالف بند
کیے گئے۔ انصار کے وظالف با دیا اس بنا بردوک دیدے گئے کہ اہل میت کی
طرور ری کرتے ہیں۔

الموس أرار

 نے بہت طول کھینجا۔ جب حفرت عمرین عبرالعزیز خلیفہ ہوئے تو انمفول سے بعد سیکہ کرکم مبلغ ہیں مصل ہنیں ہیں اس خلاف اسلام طریقہ کو بند کیا۔ جس سے بعد لاکھوں ترک حدود ہم تندمیں جو اسلام سے برگشت ہو گئے سے بھرسلمان ہو گئے ۔ الغرض خفی اوراست بدادی حکومت کی جولازمی خوا بیاں ہیں دہ خلافت بنی امبید میں بیا ہو جی تھیں۔ وہ اگر چی سلمانوں کا مرکز سے لیکن ان کی مرکز بیت خلفاء داشدین کی طرح انفوت مساوات اور جم وربیت کی مرکز بہت مذمقی بلکدا تفوں نے بلت کو ہو خلافت واث دہ میں صرف المنٹر کی غلام تھی اپناغلام بنالیا تھا۔ من عمرات وہ میں صرف المنٹر کی غلام تھی اپناغلام بنالیا تھا۔ میں عمراس میں میں عمراس میں

خلافت کامقعد به بخفاکی جمله بنی نوع النسان صرف حکومت المی کے فرما بردار بوں بندکرانسالوں سے۔ لیکن اموی اور عباسی خلفار سے اس کو محف خاندا نی سلطنت بنانے کی کوششش کی جس کا انجام وہی بواجو ہر ایسے دنبادی کا مول کا بوا کرنا ہے۔ امرار ولایات نے جب خلفار کی بہ خود غرفنی دیکھی توان میں بھی اسی می کرنا ہو کی خواہش بی بارد گیرے خود خزار ہوتے گئے۔ خلفا دکا کی خواہش بیدا ہوئی اور وہ بیکے بعد درگیرے خود خزار ہوتے گئے۔ خلفا دکا صرف رسماً اس قدر اثر رہ گیا مفاکہ بیمتخلین تخف اور برسید بھی کران سے مرف رسماً اس قدر اثر رہ گیا مفاکہ بیمتخلین سے خواور برسید بھی کران سے اپنی اپنی حکومتوں کی مند مکھوا لیتے۔ ہم خرار ہے تیم میں یہ بے جان خلافت، بلاکوے باخوں غاربند ہوگئی۔

### خلفارعثمانيه

آج است اسلاسیه کی نداد تام عالم مین خمیناً ساتھ کرور تبائی جاتی ہے جود نیا کی بڑی سے بڑی قوموں کی نداد سے اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ مگران میں سے سوائے ترک دایرانی ۔ افغان اور عرب سے جن کی مجموعی تعداد چھ کروڑ سے زیادہ نہیں ہے بقیہ ساری است غیر مسلم حکومتوں کے قبان میں ہے لین مسلمانوں کی مجموعی تعداد کا زیادہ سے نمایدہ صرف دسوال حصد ہے جوازاد کہا جا سکتا ہے۔ ان ازاد اقوام مسلمہ کا بھی کوئی ایک مرکز نہیں ہے بلکہ تعدد تو دمختار سلطنتوں ان ازاد اقوام مسلمہ کا بھی کوئی ایک مرکز نہیں ہے بلکہ تعدد تو دمختار سلطنتوں ان ازاد اقوام مسلمہ کا بھی کوئی ایک مرکز نہیں ہے بلکہ تعدد تو دمختار سلطنتوں

میں بٹی ہوئی ہیں۔عرب سے اسلام کاجشسہ ابلاتھا آج اس میں تھوٹی بڑی فو**9** رياستين بين رنيث تت متيجه بيرا مرار وسلاطين اُتّهت كي ان طلق العنا بيون كاجنًا وجه سے المفوں نے مرکز بیت کا لحاظ مہیں رکھا اور اپنے ذاتی اغراض کے پیچھے ملّت کے انجام پرنظر نہیں ڈالی ۔

وقی فیروں کی محکوم ہیں ان کا انتشارتواس درجدر پہنے گیاہے کہ ان کے اعمال سے صلاحیت فقو دیوگئی ہے۔ ادھ کم سے کم دوسوسال شے کار ناموں براگر لنظرواني جائة تومعلوم موتا بي كه باوجود كوكششول أورقر بانيوس كربعي كاميام بول كامنه د کمینانسیب تہیں ہوسکا مراقش سے رکر داوارجین کک کتنے ہنگا مے استظ اورمجامدان معرك بوئے مگر سراكيا بي نقصان بى المقانا برا۔ وجھرف يہ بيدك الرّت كالشيرازه بكهما موايدا وركوني مركز منهي بيرواس كى قيادت كرم ر

قرآن کا دعرہ ہی ہے کرعز سے مومنول کے لیے ہے۔

كُلِنَّهِ المِنْ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلِهُ ولِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ ولِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّا لِللّهُ وَلِلْمُ لِللّهُ وَلِلْمُ لِللّهُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلّهُ لِلْلّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلّهُ لِللّهُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِ

قرآن برسی کہتا ہے کمومنوں کی مردالشرکے ذمہ سے اور وسی سربان رہیں گے۔

وكان حقاً علينا نفر المومين بيك اوربهار الديري عنور نورك مردكا-

ولاتهبنوا ولاتحز لؤا وانتم الاعلون الكنتم 📗 اور منرمسست بنوا در مذغم كرورا گرتم يؤمن مهو تو

تنم ہی سربان رہو گئے۔

مومنين الم

قرآن بيهمي اطمينات دلا تاست ككفاركو ومنول يكيمي غلبهم الوكار

ولن يجيل التعلكافرين على لمومنين سبيلا تها اورالتركافرون كوكسى سلما نون كراور راسته مذو سركا-

ر میں میں کہنا ہے کہ مومن کفار بریمیشیہ غالب رہیں گے۔ قرآن میمی کہنا ہے کہ مومن کفار بریمیشیہ غالب رہیں گے۔

ولو قاتلکم الذین کفروالولوالاد بارخم لائیرون ا اور توکفارتم سے لڑیں گے تومیچے میمیرلیں کے اور وہ کوئی لیشسندیناہ اور مرد گار نہیں یائی مے۔

ولساً ولانفيراً بهي

اورقرآن مومنوں کے لیے روے زمین کی بادستا ہمت کابھی وعدہ کر اسبے استخلفیہ میں سے جولوگ ایمان لائے اور عمل صالح
معدالت الذین آمنوامنکم وعملوالصالحات خلفیہ میں سے جولوگ این لائے اور عمل صالح
میرالت الذین آمنوامنکم وعملوالصالحات خلفیہ میں استخلاص میں اور سے کا ان کو میں میں بادستاہ بنائے گا۔
میروردد کے زمین میں بادستاہ بنائے گا۔

لیکن ان کے برخلاف صداول سے سلمان سلسل ذوال اور انحطاط کے گرداب میں بھنے ہوئے ہیں جو سرعت کے ساتھ ان کو ہلاکت اور تنباہی کی طرف البے جا ر ماہدے ۔ وہ نرصرف زندگی کی دوڑ میں اقوام عالم سے پیچے رہ گئے ہیں بلکران کا بڑا حقد کفرد شرک سے خلوب ہو کرمحکومیت کے درد ناک عذاب میں گرفتا رسے۔ جس سے دبانی کی کوئی صورت تفاریخیس ہی تی ۔

ہمارا بیمان ہے کہ قرآن کریم کے دھایے فلط مہیں ہوسکتے۔ اور کمکن مذکھ کا کہار کے مومن ہوتے ہو سکتے۔ اور کمکن مذکھ کا کہار کم مومن ہوتے ہوئے اللہ اپنے وعدے لورے مذکر نا ۔ اس لیسے ہم کو نفین کر نا بڑتا ہے کہ ہمارا مومن اور صالح الحمل ہونا اللہ سکے نہ دکھیے۔ ہمان وعدوں کے ستحق مذرہ سکے۔

فالمن المنافقة المناف

رسول الدُّسِل الدُّرِ عليه وسلم الله کی طرف سے صرف ایک کتاب اے کر اسے سقے لینی قرآن کریم جس بہل کرے صحابہ کرام سے درنی اور دنیا وی سرلندی ماصل کی مخلفا درامت دین رضی النُّر عنہم سے ابناعمل اسی کتاب بررکھا اور ائت کواس سے سلنے مند یا جس کی دجہ سے ان سے زمالوں میں کوئی فرجی تفراق پیرانہ ہوسکی اور ساری اُمّنت متحدر میں ۔

بید مربی امیری استباد کا تسلط بواس دقت طفار من دنیاکو کم دنی قیارت هیوردی وعلمار کے مصری اُگئی۔اسی دفت سے اختلافات بڑے سلگادر شخصیت بهتی کی وجه سے منت نئے فرقے بننے شرق ہوگئے۔ عباسی عہر میں فقہا میں اختلافات واقع ہوئے جن کی دجہ سے دفتہ ان کے بروؤ کو لیاں انگ الگ ہوئے لئیں اسی ذما سے میں علوم عقلبہ کے عربی بن ترجیح موئے۔ اس وقت سے اختلافات اروا بات و تا دیلات کے باعث بہ فرق سے اختلافات اروا بات و تا دیلات کے باعث بہ فرق شنت اور براه گرا ۔ چنا سمجھنے دیگا اور دوسروں کو ناری ۔ اس طرح برملت کی وحدرت بارہ بارہ ہوگئ ۔ اور برمسلمان صرف انفرادی حیث بن سے مسلمان دو گیا مذکر اجتماعی م

خاتم البنيس من الشرعليه وسلم سے ذرابعہ سے است کو دو تلم شائع تين مل تعين الكي تين مل تعين الكي تين المت كراني موران المرت كرائے العبى مركزيت المت جس كوا ب مع المعند عرفرا يا تفا است الد سند الد سند مركزيت كوفنا كرديا اور سياسى محافل سے المدت كے مكر الله محركة بيت كوفنا كرديا و منزوك كرديا و اور دينى دولوں حينيت سے السيس لامركزيت فرق بنا دي يوس سے دنيا دی اور دينى دولوں حينيت سے السيس لامركزيت كم اس كي المدت كى اس كے مواكوئى صورت نہيں كم الامركزيت كوم ورك مركز الكي سے المدت كى اس كے اجتماعى مقاصدى تعين اوران كوم ل ميں لا سے كى اس محمود كردينى مركز صورت نہيں كم بوجائے بہال سے ملت كے اجتماعى مقاصدى تعين اوران كوم ل ميں لا سے كى اس محمود مركز مرف جا سے اور سب مقد مركز مرف جا سے اور سب كے سب من مركز مرف جا الدين كامر ن ہوں ۔

# خائم

قران کریمیں ہرصاحب بھیرت فورکر نے سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اسلاً مجبوی کے اظرے اجتماعی دین ہے ۔ یعنی وہ جملان کری اجتماعی زندگی کا ایک مکم ل نظام ہے ۔ بے شک وہ الفرادی تعلیمات بھی بوری بیدا کر کے ان کو ملت کا جر د تعلیمات سے دہ افراد کا تزکیہ باطن اوران میں نفو لے بیدا کر کے ان کو ملت کا جر د صمالح بنا ناجا بہنا ہے تاکہ بوری ملت کی اجتماعی زندگی صالح العمل ہو جائے رنیا آ اللہ کامقر کیا ہوا ہے ۔ اس کے خلاف ہونظام بھی قائم ہوگادہ غیر اسلامی اور الت کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ یہ پارنے ارکان کی او آئی پر قائم ہے جن سے الفرادی اوراجتماعی دولوں زندگیوں کی تمہیل ہوسکتی ہے ۔ بھی تو حید شانہ زکو ہ ۔ روزہ اور تج ۔

بہ آخری رکن جو اسلام کے مرکزی منفام مکر ہیں اداکیا جا تاہیے است کی اجتماعی خرابیوں کی اصلاح کے بیاری کوستوار خرابیوں کی اصلاح کے لیے بیداور اسی کے ذریعہ سے ہم آئے بھی اپنی بھڑی کوستوار سکتے ہیں اگرخلوص دل سے کوشش کریں ۔ اس سید اس کی تیفییت کسی قدر تفقیل کے ساتھ لکھنا ہوں ۔

بیت الله توحید بهتول کی بهلی سی بینی کی مارحفرت ابرایی علیه السلام مقد و موحدول کے بینیوائے اعظم بی واقعنول نے محکم المی اس گھرکو الکیلے اللہ کی عبا درت کے لیے بنایا - اس وقت جب کدونیا میں کوئی دوسری سی رزھی ان اقل بیت وضع لانا س للزی سکہ مبادگا | بہلا توحید کا) گھر وانسانوں کے بیے بنایا گیادہ ہے جو د مہری معالمین میں ا

له من كالم هنت بريها دام موطر مفاله طلوع اسلام دبي ديم بول تلكم مين سنا نع بوجيكا به-

جب گھرن گیا نوان سے صفرت ابراہم کو مکم دیاکہ لوگوں میں اعلان کردوکہ بہاں جج کے سے ایس آیا کر ہیں۔

دَادِیّن فی الناس بالیج پیت ا درلوگدن بین مج کا اعلان کردید

براعلان کل انسالؤل سے لیے کیا گیاجہ بیاکہ نی الناس کے لفظ سے ظاہر ہے لیکن مرادیہاں بی اورع انسان کے موحدین ہیں کیونکداس گھر کی بنیاد ہی توحی رہے ۔اور قرآئ سے اس میں عیرموصروں کا داخلہ بن کرد یاہیے۔

الغرص كعبه كوالله مع موصدول كابين الاقوامي مركز قرار ديا ورخاتم النبيبين كيم عبد مين السلامية كا قبلة نمازيسي كوينا يا مركزين كوستحكم كرين ميل المين السلامية كا قبلة نمازيسي كوينا يا م

ائن حفارت ابراہیم کے اعلان کو کم دہشیں چار ہزار سال ہوگئے کا کا سلسلہ برابر جاری سے موحداً کر جع برابر جاری سے دوحداً کر جع ہوتے ہیں۔ اس مرکز میں دنیا کے چادوں گوشوں سے موحداً کر جع ہوتے ہیں۔ اس مکان کو بلکہ اس زمان کوجی مرکزی حیثیت سے کے لیے اخترام بخشاجی میں میراجما کا ہوتا ہے۔

حبل الله الكونة البيت الحرام قياماً للناس الترك عبربيت الحرم كوانسانون كيلي والشهر الحوام كور والشهر الحوام كور والشهر الحوام كور والشهر الحوام كور و والشهر المحرام كامركن و والسرة بيت المراد و المرد و الم

اس آبت الی تصریح کی تمی بے کہ کعبہ دوحد و ل کی بین الاقوامی آجمین کامرکز ہے حبال سے استاعی العرکز ہے حبال سے اس سے اجتماعی امور کی اصلاح عمل میں آسے گی-اور حب زراسے میں بیراجتماع ہوتا ہے اس زمار دینی ذی قعدہ - ذی انجے اور محرم تنیتوں مہدنیوں کو محترم قرار دیا حس میں برقسم کے حجم کر طب دوک دیدے اندیں میں اگر لگ امن سے ساتھ اس میں شر کیے بوسکیں -

اس اجنماع کی غرض بھی صرف ایک مختصر جملہ میں بیان مردی ۔

ليشهرد والمنافع لهم عمم الله المالية فائد المديد والمنافع لهم عمل المالية فائد المديد والمنافع لهم المالية في المالية في المالية المالية في المالية المالية في المالية المالية في المالية ف

بہ فائد کے اخروی تواب ہی تک معد در نہیں ہیں بلکہ دینی - دینا دی۔ مکی اور می وغیرہ برقسم کے فائد ہے اس میں داخل ہیں ۔ اور بہی رکن ہے جس سے ملت کی برقسم خرا بول کی اصلاح ہو سکتی ہے ۔

بهی مرکز بیت باعث بونی کرقرآن نے مبیرالرام کے بین الاقوامی بونے کا اعلان کیا۔
موان العاکف فیدوالباد ﷺ اس میں با شند ہے اور باہر والے کیساں ہیں
جس کی وجہ سے صحابۂ کرام کی قرآئی تھیرت رکھنے والی جاعت نے جس میں حصرت عمر
اورعب النہ بن عباس وغیرہ سنا مل مہیں لور سے شہر کر کو بین الاقوا می قرار دیا اور وہاں
کے کسی باشند سے کا بیق نہیں تسلیم کیا کہ وہ کسی آفاتی اور باہر سے آنے والے حاجی
کواپنے گھر بی نیام سے روک سکے ملک وہ کے گھروں میں کواٹو لگانے کو بھی منع کرنے
سنے اور اگر کتوں وغیرہ سے کہ عبر جس ملک یا قوم سے سلمان کہ میں آئیں بہلے
سے ابنا ابنا ایک ایم رہے متنے کر لیس میام اربعی مذور سے مکسایان کی عائن رہے اور
قوم کے جاجوں کے قیام وطعام کا مکر میں بن دلیست کریں ملک ان کے خائن رہے اور
قوم کے جاجوں کے قیام وطعام کا مکر میں بن دلیست کریں ملک ان کے خائن رہے اور

ترجهان بهی بون یمهر بهرب سے سب امرار مکد میں باہم مل کر بیٹیس سنادلی خبالات کریں تاکہ ہراسلامی ملک اور قوم کی دمنی اور دنیا وی حالت اجتماعی کما ظلسے ان کے سامنے آجا ہے۔ اعتبی امرا رہیں سے ایک منتخب دماغ عرفات سے مجمع عام ہیں ایک خطبہ دیے ہے۔ میں ملّت کی بوری اجتماعی حالت رہیں ہواور ایک مطلبہ دیے ہے۔ میں ملّت کی بوری اجتماعی حالت رہیں ہواور ایک سال کا اجتماعی لا نحر عمل م

عرفات سے بیٹ کرتجائ مقام منامیں آجائے ہیں۔ بہان مین دن مقمرت ہیں۔ قربا نیاں کرتے ہیں اور کھانے اور کھلاتے ہیں۔ بہال ہمی تظیم کی مزدرت ہے۔ ہرقوم کے افرادا بنی فربان کی رقبیں ابنے امرار کو دیریں۔ وہ مزدرت اورا نداز ہے مطابق قربا نیاں کرے۔ ایک جگہ کچوائے اورسب کو ایک ساتھ لی کرکھا تیں۔ اقوام مسلمہ جن کا دماعی تعارف امراء کے ذریعے سے مکہ میں ہو چکا ہے بہاں ایک دوسرے کی میز باتی اور مہمانی کرے آبیں میں تعارف بیراکریں تاکہ باہمی اور الفت اور انوٹ سے دے رہان کی کا احساس بڑھے۔

تشربی کان تین دلول میں برحماعت کامیرکوع فات کاخطبہ ایسے مراہدی کو این کاخطبہ ایسے ہمراہدی کو اپنی نمیں ہمراہدی کا میں میں کاروں کے اس سے تمام عالم اسلامی میں اجتماعی دوے بیار ہوجائے گا۔ اس سے تمام عالم اسلامی میں اجتماعی دوے بیار ہوجائے گا۔

تنظیم کی صورت مرف نفسب مرکزیت ہے اور کھر بہیں کیونکہ مرکزی طوف ہر فرد و دو و و معرورت مرس سے ساری قوم نظم ہوجاتی ہے جیسے مع کہ اس کے روشن ہوت ہوت ہوت کی میں میں افرادیا جماعتوں ۔ یا دہبات یا مسی ول سے مسیحولاگ اُمّت کی نظیم کرنا چاہتے ہیں ان کو بہین ناکا می ہوگی اس بید کہ یہ الٹاراستہ ہے ۔ اس می حولاگ اُمّت کی نظیم کرنا چاہتے ہیں ان کو بہین الا توامی اجتماع سے کام در کر ہراسلامی خطر کی آزادی کی کوشش کر سکتے ہیں ممکن ہے کہ انقلابات ہو محملت سے سائفا توام وطل ہر آرسیے ہیں ان ہیں ازاد جمہورتیں میں ان میں آزاد جمہورتیں میں ان ہوجا ہیں ۔ میرہاری ہی مکر کی بین الا قوامی آنجن اُرین مان میں آزاد جمہورتیں میں مرکز ہیں جائے گ

اب میں اپنی ایک نظم پر جوعرصه مواطلوع اسلام میں سٹ نع مردی تھی اس تناب

كوختم كرنا بهول

کرچس کاکوئی رہ مرکز ہوا در ریہ کوئی نظام ہوا کے چھوٹکوں ہیں اُڑٹی پھر گڑھیے ادر شام کرچس کے سامنے طوفاں کو بھی نہیں ہج تمیاً زبان شیرے ہیں جس کو کہا گیا ہے ا مام امام زندہ ہے ملت کی زندگی کا قوام عودی با نہیں سکتی جہاں ہیں وہ ملّت ہوگرچہ ریکب بیاباں کی طرح لا نعا اِ د اگر ہونظم تو ملّت ہے آ مہنی دلوار بینظم کیا ہے نقطا یک نقطہ مرکز ہیں اجتماعی مقاصد اِسی سے والبتہ

مگرید ملسنداسلام جا محالاتوام اسی اساس به قائم بونی اخوت عام بیدامتیا زسیاه دسفید دسترخ حرام بیداس کفلم بی دنیا کی امتول کانظا جہان کی دوسری قونوں کا ہے نسب برمار اساس اس کی ہے لین الاالدالاالط مذکوئی نسل، مذکوئی زبان، مذکوئی ملک ہے اس کے دبط میں قوموں کا ارتباط کھ به کیا عفند به که مسلم کوینه بی معلام سیردی گئی اس کو اما مرت اقوام امام ملت اسلام نائب حق بید خام الله جهان می کردیم کم که بین غلام اگر مید دین محکم کا باس ملت کو اس ملت کو اس ملت کو اس کا به المام کا اس کا بهای کا اس کا بهای کا که می درج کردا که می می اس کا بهای کا که می درج کردا که می می اس کردیم درج کردا که از ایا بها الفراد بیت بیدا قوام دامم کردی بید کردیم درج کردیم کر

اجماعیت کے اوپر ہے بنا اسلام کی دیکھننا ہوں میں ادھرسلم کو کھیر تا ہوا اس رواق نیلگوں میں مجمد کو آنا ہونظر اپنی ملّست کا ستا رہ نور بر ساتا ہوا

آبيخ الامدن: - ابندائ اسلام ي مكمل ، ستندا ورمر لوط تاديخ جوبنها يستنتي كمامة سلیس اورصاف فربان مین کسی کی اور بوجدا بنی خربول کے جگہ تھا سب مين داخل اور ملك مين فقبول بوحكى سيد حطبراتول: سرة الرسول ... ... ... ... ... ... ... ووم ، خلافستورات و ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. جهرام به خلافستاعتاسیه... ... ... ... مفتم و المعنمان من المعنمان من المعنم و المعنم المعنم المعنم و المعنم ا سوالات قرآن سے لیے گئے، اور جوابات میں قرآن سے در است میں قرآن سے در است میں قرآن سے توانین بر ۳۷مشهوراسلای نوانین کی سوا نع عمریان اور ان کے منتند تاريخي حالات درج بابر ......

ملسماه عملسك



CALL No. ACC. NO. 12129 AUTHOR HE TIME CKED AT pale 13 mg 1 17. 15



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

1. The book must be returned on the date stamped above.

above.

2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

